





صورت ماقرظه الشـيخ اسوة السلف القدوة فى الدين شيخ القرآن والحديث استاذ المشـائخ والمجاهدين علامه گل محمد نورستانى حفظه الله تعالى

مع المردة وكوروسه على عبد الوان وهم الموسي الموسي الموسي الموسي والموسي والمو

رپه جلی حروف کښی) (په حکي دوف کښی)

العهد لله وكفا وسلام على عباده الذين اصطفى امابعد . كتاب فكرى دوره رامطالعه كرديم. كتاب مولنا شيخ العديث صلاح الدين يوسفزى حفظه الله . ماشاء الله بسيارخوب كتاب است . ومفكوره يهوديان را افشاكرد ست وبزمان حاضربسيارمفيد است . الله رب العزت مصنف را اجرجبيل وعطاء جزيل عطافرمايد . 

آمين تم آمين . كل معهد عفي عنه نورستاني



دفكري دوره په نوم كتاب مونډ مطالعه كړو چې دشــيخ الحديث مولانا صلاح الدين يوسفزۍ كتاب دى ٠ ماشــاء اللَّه ډيرښه كتاب دى ٠ چې ده يهودانو مفكوره (پلانونه) ئي په كښ ښه واضحه كړي دي ٠ اوپه اوســنى عصر(زمانه) كښ بې حده فايئده مند كتاب دى ٠ اللَّه رب العزت دى مصنف لره ښائسته بدله او لوئ عوض په برخه كړى ٠ آمين ثم آمين ٠ ګل محمد عفي عنه نورســـتاني كانتوائي٠



# شیخ القرآن حضرت العلامه مولانا گل محمد باجوڑی صاحب حفظہ اللہ

تَنْ كُرَةَ الكِمَا ب بسوامط الرجل الرحي الحد للته والصلط و والسائع على اسول الن اما بعد-داكتاب عكرى دوره دولانا صلاح الدين صفطرات- ديو تووجون دوليو عبلات سا ما ل تكاب ر م يوداج در معنف رط ير على جمادى ا فلا من اوللمعيث والا ب او در سروم ان محبت یا مندر در کثر منکر کو اعتمار ر لخسب شاک والت مسیم ولا نزک علی الت اص۱-دويم دام وير سائت بحثونه ادعنوانات بكيل را عوستوى ربم دام دی مباحث دی زمانے دبارہ خابل تو جھے دی ماء ویا عرصه مطالعہ کوه ما تہ ترینہ کافئ خا ندہ مسوه علماد او طلبادله رکار دی و درید استفاره بوکیری -اوعوام ع بر مسلوبوم شم د ماکتاب دمؤلف اوه کا را نو دماره دیک اعالوب تل بن وگرفی و يوصفه ورخ رد ورله عا عُنه صنه وكرى و مال او اولارب كيس كارسرا في اصن - صولوي على عجد با حورًى ١١ دسع الاولى مسهد م

# فهرست

| صفحه | مضامين                                                                     | نمبرشهار | صفحه | مضامين                                       | نمبرشهار |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------|----------|
| 49   | دبشري حقوقو حقيقت :                                                        | ٨٨       | ٨    | دفكرى دوري دسبقونواجمالي نقشه:               | ١        |
| ۵٠   | شپږم ټکی :                                                                 | ٨٩       | ٩    | دتفسیر په رنړاکی داسلام نقشه :               | ۲        |
| ۵۰   | دسائينس علم داسلامي علوموبرخه ده :                                         | 9.       | ٩    | داسلام پنځه شعبې:                            | ٣        |
| ۵۱   | اوم ټکی :                                                                  | 91       | ١.   | دطاغوت تعريف:                                | ۴        |
| ۵۳   | دانسان دژوند دويم اړخ ټولنيزژوند :                                         | 97       | ١.   | دشرک تعریف:                                  | ۵        |
| ۵۵   | دډيموكريسۍ تعريف :                                                         | 94       | ١.   | ایامفسرینوداشرک ذکرکړی دی:؟                  | ۶        |
| ۵۵   | اتم ټکی :                                                                  | 94       | ١.   | شرك في الربوبيت اوشرك في الالوهيت :          | ٧        |
| ۵۶   | داسلام دنفوذ ترتيب :                                                       | 90       | ١.   | اسلام د غونډ ژوند قانون دی:                  | ٨        |
| ۵۷   | کوم اسلام قبول دی او کوم نه :                                              | 98       | 11   | په اسلام کی تحریف:                           | ٩        |
| ۵۷   | په اسلام دنړۍ(دنيا)اصلاح:                                                  | 97       | 11   | دكامل دين مفهوم :                            | ١.       |
| ۵۷   | سبیل اللَّه دین اسلام دی :                                                 | ٩٨       | 11   | ددين شرعي معانې :                            | 11       |
| ۵۸   | دين جمهوريت بمقابله دين اسلام :                                            | 99       | 17   | دكامل اسلام مفهوم:                           | 17       |
| ۵۸   | دجمهوریت بنیاد ګر:                                                         | ١        | 17   | (داسلام دنقشې دويمه برخه)                    | ١٣       |
| ۵۹   | دعقیدې حاصل:                                                               | 1.1      | 17   | اسلام يواځې دانفرادي کارونو نوم نه دی:       | 14       |
| ۵۹   | سيكولرازم :                                                                | 1.7      | ١٣   | دفقه په کتابونو کښ داسلام د جامعیت نقشه<br>: | 10       |
| ۵۹   | دسیکولرازم حقیقت :                                                         | 1.4      | ١٣   | دحدیثو په کتابونوکښ داسلام دجامعیت<br>نقشه   | 19       |
| ۵۹   | دجمهوریت دنفاذ تحریک :                                                     | 1.4      | 14   | فقه څه ته واي؟                               | ١٧       |
| ۶۳   | فكرمندي:                                                                   | ١٠٥      | 14   | دماشومانودپاره داسلام پیژندل په مختصره طریقه | ١٨       |
| ۶۳   | تقابل داسلام او سيكولرازم                                                  | 1.5      | 14   | اسلام ټول عبادت دی:                          | 19       |
| 99   | داصولو تقابل:                                                              | ١٠٧      | 10   | جمهوریت:                                     | ۲.       |
| 99   | اول د اسلامي نظام داصولو : په مقابل کښ<br>دجمهوريت اصول:                   | ١٠٨      | 10   | فرق په جمهوريت اوسيكو لريت كښ:               | 71       |
| ۶۷   | رد د شرک في الحکم :                                                        | 1.9      | 18   | جمهوریت دیهودیانو سورلی:                     | 77       |
| タ人   | عنوان اول : الحكم<br>يعني قانون حق دالله تعالى دى داذكريه لفظ دحكم<br>سره: | 11.      | 18   | (سیکولرازم یاډیموکریسي داسلام نه بدل<br>دین) | 74       |
| ٧٠   | عنوان ثاني :الدين                                                          | 111      | 18   | دډيمو کريسۍ پس منظرياشاليد :                 | 74       |

|    |                                                                                                  |    |     | يعني قانون حق دالله تعالى دى په لفظ ددين سره :                                        |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۲۵ | (داوسني جهادي فكربنسټونه دڅلورو<br>واقعاتونه څرخيږي )                                            | ١٧ | 117 | تشريح دالفاظو:                                                                        | ٧١       |
| 79 | ب<br>دواقعاتو تفصیل:                                                                             | ١٧ | 117 | ديو اشكال جواب:                                                                       | ٧٣       |
| 77 | اسلامي أمت ته دفلسفې راننوتل :                                                                   | ١٨ | 114 | عنوان ثالث :الشرع<br>يعني قانون حق دالله تعالى دى په لفظ د شرع سره :                  | ٧٣       |
| ۲۸ | واقعه سازش د قتل دعیسی علیه السلام :                                                             | ١٨ | 110 | عنوان رابع: الاله يعني قانون حق دالله تعالى دى په لفظ داله سره:                       | 74       |
| 79 | اولډ ورلډ آرډر:                                                                                  | 19 | 119 | عنوان خامس :الرب<br>يعني قانون حق دالله تعالى دى په لفظ درب سره :                     | ٧۵       |
| ٣٠ | واقعه دقتل دعثمان رضى اللَّه تعالى عنه اوفتنه<br>سبائيت :                                        | 71 | ١١٧ | عنوان سادس: الملک<br>یعنی قانون حق دالله تعالی دی داپه لفظ د الملک سره هم<br>وارد دی: | ٧۵       |
| ٣١ | واقعه انقلابِ فرانس :                                                                            | 71 | ١١٨ | عنوان سابع :الامر<br>لفظ الامربالاتباع والطاعت والكتاب :                              | ٧۶       |
| 47 | (نیوورلډ آرډر)                                                                                   | 71 | 119 | المبحث الثاني :                                                                       | 77       |
| ٣٣ | دیهودانومقصد څه دی؟                                                                              | 77 | ١٢. | ان الكتب انزلت للحكم بها:                                                             | ٧٧       |
| 74 | دویمه حصه ددنیانوی تشکیل :                                                                       | 74 | 171 | المبحث الثالث:                                                                        | ٧٨       |
| ٣۵ | پدې حصه کښ شپږېحثونه دي:                                                                         | 74 | 177 | ان شرع الله تعالى كاف للعباد :                                                        | ٧٨       |
| 34 | اوله حصه اول بحث :                                                                               | 74 | 175 | تفصیل:                                                                                | ٧٩       |
| ٣٧ | اول دور دکنعان څخه مصرته تګ اوهلته<br>ژوند د (۲۵۰۰ ق م نه تر ۱۰۰۰ ق م)پوري :                     | 74 | 174 | (١) حفظ الدين:                                                                        | ٧٩       |
| ٣٨ | دويم دور:                                                                                        | 74 | ١٢٥ | (٢) حفظ النفس:                                                                        | ٧٩       |
| ٣٩ | دمصرنه نه فلسطين ته انتقال اوهلته قيام (<br>۱۰۰۰ ق م نه تر ۵۸۴ ) پوري :                          | 74 | 178 | (٣) حفظ العقل :                                                                       | ۸٠       |
| ۴. | دبنی اسرائیلودقدیم تاریخ دریم دوردسلیمان<br>علیه السلام حکومت ( ۵۸۶ ق م نه تر ۵۳۹ ق م)<br>پورې : | 78 | 177 | (۴) حفظ النسب والعرض:                                                                 | <u>۲</u> |
| 41 | مسجد اقصی دباد شاهانوپه لاس په تاریخ کښ دوه ځله<br>تباه کړی شویدی :                              | 79 | ١٢٨ | (٥) حفظ المال:                                                                        | ٨١       |
| 47 | . په کید در دور عراق بابل څخه بیرته راتګ اوبیادویمه جلاوطني ( ۵۳۹ ق م نه تر ۷۰ ) ء میلادي پوري   | 77 | 179 | مصالح الحكم بما انزل الله :                                                           | ٨٢       |
| 44 | دعيسى عليه السلام دبعثت په وخت ديهودانو<br>شپږ فرقې :                                            | 79 | 14. | مفاسدالحكم بغير ماانزل الله :                                                         | ۸۳       |
| 44 | دفریسی فرقه عقائد :                                                                              | 79 | 121 | د دوي د كفر لويه وجه :                                                                | ۸۴       |
| 40 | دفرقه قراء عقائد :                                                                               | ٣. | ١٣٢ | دین اسلام دین جمهوریت                                                                 | ٨۵       |

| 49   | فرقه كاتبين :                                                              | ٣.      | ١٣٣ | تفصيل ددين اسلام:                         | 10               |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------|------------------|
| ۴٧   | فرقه راسخین یاسخت دریزه :                                                  | ۳.      | 174 | تفصيل ددين جمهوريت :                      | <u>۸۵</u>        |
| \ Y  |                                                                            | ١,٠     | 111 | ىقصىين ددىن جمهورىت :                     | N7               |
| 47   | فرقه اليسيني :                                                             | ٣.      | 120 | د ماانزل الله نه علاوه بل قانون اودین منل | $\lambda\lambda$ |
|      |                                                                            |         |     | كفردى پەدي دلائيل دقرآن اوحديث نە :       |                  |
| 49   | دعیسی علیه السلام په وخت کښ دوطن سیاسي                                     | ٣١      | 179 | الدين شرعًا :                             | $\lambda\lambda$ |
|      | نقشه:                                                                      |         |     |                                           |                  |
| ۵٠   | دعيسى عليه السلام متعلق<br>،                                               | 71      | 147 | الاسلام لغةً:                             | ۸٩               |
|      | ديهودانوعقيده:                                                             | ω.      | ·   | f . M . M                                 | 1.0              |
| ۵١   | خلاصه دقديم تاريخ :                                                        | ٣١      | ١٣٨ | الاسلام شرعًا:                            | ٨٩               |
| ۵۲   | دحال اواستقبال په حواله ديهودوعقائد                                        | 77      | 149 | الاسلام دين الأنبياء كلهم عليهم السلام:   | ٩.               |
| ۵۳   | اودهغې سره سمه ددوي منصوبه بندي :<br>شپږمه عقیده هیکل سلیمانی :            | 77      | 14. |                                           | 91               |
|      |                                                                            |         |     | القرآن ودين الأنبياء عليهم السلام:        |                  |
| ۵۴   | اوومه عقيده تابوتِ سكينه :                                                 | 77      | 141 | نوح عليه السلام :                         | 91               |
| ۵۵   | اتمه عقيده ددانيال عليه السلام دعاء اوعظيم                                 | 74      | 147 | خليل الرحمن عليه السلام :                 | 91               |
| A.C. | مقاصد :<br>دیهودانونوی تاریخ د۷۰ ء نه تر۱۷۷۹ ء پورې                        | <b></b> |     | N # 1 - # - # 1                           | 2 -              |
| 48   | دیهود.نونوی ناریخ ۲۰۰ ء نه نام ۱۹۲۸ ء پورې<br>اتلس سوه دوه اتیاکاله ژوند : | 44      | 144 | يوسف الصديق عليه السلام :                 | 97               |
| ۵٧   | يهودانو لره شړل اوزغلول :                                                  | ٣۵      | 144 | موسى كليم اللَّه عليه السلام :            | 97               |
| ۵۸   | یهودان دسیکولر شووصلیبیانوپه اوګه سواره                                    | 46      | 140 | السحرة الذين آمنوا :                      | 97               |
| ω/\  | دمنزل په لور روانيډي :                                                     | ' '     | 116 | 3 <b>0</b> 3                              | ` '              |
| ۵۹   | (دمارټن لوتهرمنصوبه :)                                                     | ٣۶      | 145 | دعوة سليمان عليه السلام :                 | 97               |
| ۶.   | پروټسټنټ فرقه په برطانيه کښ :                                              | 46      | 141 | بلقيس ملكة سباء:                          | 97               |
| ۶١   | نورې اروپاته دپروټسټنټ فرقي نفوذ :                                         | ٣٧      | ۱۴۸ | أنبياء بنى اسرائيل عليهم السلام :         | 97               |
| ۶۲   | امریکا دیهودانولپاره پناه ګاه :                                            | ٣٧      | 149 | حواريو عيسى عليه السلام :                 | 97               |
| ۶۳   | یهودان اود روشن فکرۍ تحریک :                                               | ٣٧      | 10. | علماء أهل الكتاب:                         | 97               |
| 54   | دفرانسوي انقلاب څخه داسرائيلي رياست پورې :                                 | ٣٨      | 101 | اهل الكتاب عامة :                         | 98               |
| 80   | نقیضین جمع شو:                                                             | ٣٨      | 107 | أبناءيعقوب عليه السلام :                  | 98               |
| 99   | داقتصاد وسیله کارول :                                                      | ٣٨      | 107 | قول موسى عليه السلام لقومه :              | ٩٣               |
| ۶٧   | درياست اسرائيلي لپاره نوردرې عناصر:                                        | ٣٨      | 104 | فرعون لعنه اللَّه حين لم ينفعه ايمانه :   | 98               |
| ۶۸   | صيهوني تحريك :                                                             | ٣9      | 100 | خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام:         | 98               |
| ۶۹   | دخلافت عثمانيه خلاف لويه لوبه :                                            | ٣9      | 109 | خاتم الأمم :                              | 98               |
| ٧٠   | يهودانوته منزل ته په رسيدو کښ نورڅه                                        | ۴.      | 101 | لمحة فكرية أساسية :                       | 94               |
|      | مشكلات وو ؟                                                                |         |     |                                           |                  |
| ٧١   | دمعاشرتي ټولنيزنظام مشكل :                                                 | 41      | 101 | الاسلام والايمان :                        | 94               |

| 94  | الإسلام دستورالحياة :                                             | 109 | 47 | ددغه قوتونود ماتولوتدبيراوحكمت عملي :             | ٧٢ |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------|----|
| 90  | تغيّرالزمان :                                                     | 18. | 47 | دويم دمعاشرتي نظام اود ټولنيزژوند قوت :           | ٧٣ |
| 98  | أسماء وقعت على غير مسمياتها :                                     | 181 | 44 | يهودانوڅه اوکړل؟ اونورڅه کول غواړي؟ لنډ<br>جدول : | 74 |
| 97  | تفصيل في مفهوم الدين :                                            | 188 | 44 | دیهودانومنزل مقصود څه شی دی ؟                     | ٧۵ |
| 97  | أولوالعزم من الرسل :                                              | 188 | 44 | دمنزل په لور ګامونه نوره لارڅومره پاتې ده ؟       | ٧۶ |
| 99  | دشریعت سره دافغانستان داساسي قانون واضح<br>تضادات                 | 184 | 44 | دزوړسېق لپاره تمرين اودنوي لپاره تمهيد :          | ٧٧ |
| 99  | دشریعت مطهره سره دآئین پاکستان واضح<br>تضادات:                    | 180 | 40 | دمغرب تعارف:                                      | ٧٨ |
| 99  | دشریعت مطهره او آئینِ پاکستان په مینځ کښ<br>دیوڅو تضاداتو اجمال : | 188 | 49 | اوسنی مغرب: ۰                                     | ٧٩ |
| 1.1 | شبهات اودهغې جوابات :                                             | 187 | 49 | په مغرب کښ دنصرانیت عروج او زوال:                 | ٨٠ |
| 1.9 | دارالاسلام ودارالحرب:                                             | 181 | 47 | هند اومغرب:                                       | ۸١ |
| 1.9 | دفقهاؤو په نظر دارالاسلام دیته وائي :                             | 189 | 47 | برطانیه په نغدوکښ دوه فائیدې ترلاسه<br>کړې        | ٨٢ |
| 1.7 | ددارالكفر تعريف عندالفقهاء:                                       | ١٧٠ | 47 | ددې فوځ نورې کړنې :                               | ۸۳ |
| 1.7 | تلبيس الحق بالباطل :                                              | ۱۷۱ | 47 | دامریکانیات:                                      | ۸۴ |
| 117 | دپاکستان دمداهنو علماؤ رویه:                                      | ۱۷۲ | 47 | دمغرب دتاريخ خاص خاص ټکي :                        | ٨۵ |
| 114 | دزور لپاسه زور:                                                   | ۱۷۳ | 49 | پنځم ټکی :                                        | ۸۶ |
| 114 | داغلط مطلب دی:                                                    | 174 | 49 | دمیگناکارټایعني آذادۍ میثاقِ عظیم ۱۶۱۵:           | ۸Y |

#### دمؤلف تعارف

شيخ الحديث مولانا صلاح الدين يوسفزى فاضل جامعة العلوم الاسلاميه بنوري ثاون كراچي

عرصه طلب علم: ١٨ كاله

سن فراغت: ۱۹۹۹ میلادی مطابق ۱۴۲۱ ه ق

حفظ: مدرسه انوار الاسلام بكراپيرى كراچي.

تجوید: جامعه دارالخیرګلستان جوهر کراچی.

تكمله فنون: مدرسه مظهرالعلوم كوجرانواله پنجاب. قاضي حميد الله خان رحمه الله.

تفسير: (١) پنځه کاله الشيخ مولانا محمد افضل خان شاهپور ضلع شانګله.

(٢) يوكال مفتى محمد خان جاجروى (شاكرد مولانا غلام الله خان رحمه الله) ضلع رحيم يار خان .

(٣) لس كاله حضرت الشيخ ولى الله كابل كرامي شهيد رحمه الله .

دحدیث خصوصی استاذان: ۱ مفتی نظام الدین شامزی شهید رحمه الله،

٢ مولانا محمد يوسف لدهانوي شهيد رحمه الله ، ٣ ډاكټرحبيب الله مختارشهيد رحمه الله ،

٤ داكترعبد الرزاق سكندر حفظه الله ، ٥ مولانا محمد انور بدخشاني حفظه الله ،

ع مولانا فضل محمد يوسفزۍ حفظه الله . (جامعة العلوم الاسلاميه بنوري ټاون كراچي )

٧ شيخ محمد ادريس حفظه الله (جامعه نعمانيه چارسده)

٨ علامه قاضي حميد الله خان صاحب رحمه الله (مدرسه مظهرالعلوم كجرانواله)

عرصه تدریس: ۲۲ کاله

حالاً خدمت : شيخ الحديث ومديرجامعه دارالعلوم غازي آباد هيلكل افغانستان

#### خطبه

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين رب الاقوياء والمستضعفين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين امابعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم . وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسُلامِ وَمِنْ يَتْتَغِ غَيْرَ الْإِسُلامِ وَمِنْ يَتَتَغِ غَيْرَ الْإِسُلامِ وَمِنْ الْمُعْرَةِ مِنَ الْمُعْرِدِينَ .

# دفكري دورې دسېقونواجمالي نقشه:

١ ول سبق : دتفسير په رېړاکښ داسلام نقشه .

دويم سبق : دحديث اوفقهي په رېړاکښ داسلام نقشه

دريم سبق : دجمهوريت تاريخ او وضع .

څلورم سبق: دسيکولرازم نقشه.

پنځم سبق : تقابل داسلام اوسیکولرازم :

شپږم سبق : جمهوريت کفري نظام دی پدې دلائيل دقرآن اوحديث نه او د اکابرو علماءکرامو د اقوالو نه

اوم سبق : د آئينِ پاکستان او د اساسي قانون دافغانستان دشريعت سره تضادات .

اتم سبق : جمهوریت داسلام سره تضادنه لري ؟.... په دې حواله شبهات او دهغې

جوابات . نهم سبق : په اسلامي نظام آباد وطن دارالاسلام او په جمهوري نظام ولاړ وطن

دارالحرب د دواړو پيژندنه : لسم سبق : الموالات والمعادات :

#### دتفسيريه رنراكس داسلام نقشه:

اسلام دالله رب العزت راليولى قانون دى . دنياته الله تعالى راليولى دى دپيغهبرانوعليهم السلام دبعثت سره بياهر پيغمبردادعوت دنياته پيش كړى دى دلااله الالله په عنوان سره . اوخپل تعارف ئي هم ورسره كړى دى او قرآن او حديث ددې لپاره يادولى شي چې اسلام او پيژندلى شي په هغه معنى سره په كومه معنى چې په قرآن او حديثو كښ ذكر دى . چې دهغې خلاصه په دې ډول ده . لااله الالله دامتن دى اونورټول اسلام ئي شرح ده دخبر واحد په درجه كښ داسلام كتابونه ټول ۱۰۴دي اوخلاصه ئي په څلوروكتابونوكښ ده (تورات ، زبور ، انجيل اوقرآن مجيد) او ددې څلورو كتابونوخلاصه په قرآن مجيد كښ ده . اودقرآن خلاصه په حواميمو سبعؤوكښ ده اودحواميموسبعؤو خلاصه په سورة فاتحه كښ ده . اود سورة فاتحه كښ ده . اود سورة فاتحې خلاصه په اياك نعبد كښ ده . او په اياك نعبد كښ تقديم دماحقه التاخيردى نو په دې كښ حصرراغى . معنى داياك (خاص ستا) نوددې نه نورټول نفي شو . معنى شوه (لااله) او په نعبد كښ اثبات دى معنى شوه (الاالله) چې بندگي صرف دالله جل جلاله حق دى . پس كه دبل چا بندگي ورسره شريكه كړى شي دغه شان شركي عند الله قبوله نه ده هم دې ته بيا شرك ويلى كيږى .

# داسلام پنځه شعبی:

دامام شاه ولى الله رحمه الله په اصطلاح اسلام يعنى دالله تعالى بندگي درې شعبو ته تقسيم ده (۱) تهذيب الاخلاق (۲) تدبير منزل (۳) سياست المدينه

بیادتهذیب اخلاق دوه شعبی دي (۱) عقائد (۲) عبادات

اودتدبیرمنزل هم دوه شعبی دی (۱) معاشرة (۲) معیشت

اوسياست المدينه فقط يوه شعبه ده

پس دالله تعالى بندكي په پنځه كُلّى شعبو باندې <sup>مشت</sup>مله شوه اوس دالله تعالى بندكي معنونه ده په پنځه عنواناتو سره ۱ عقائد ۲ عبادات ۳ معاشرات ۴ معاملات ۵ سياسيات

او د قرآن کریم په اصطلاح داټول دالله جل جلاله عبادت دی خو چې د الله جل جلاله حکم پکښ اومنلی شي

#### دطاغوت تعريف:

او که دالله جل جلاله حکم پکښ اونه منلی شي بلکه په مقابل کښ دبل چا حکم اومنلی شي دابيا ددغه حاکم عبادت دی اوشرک دی . اودغه شان حاکم اوحکومت دقرآن په ژبه طاغوت دي

# دشرک تعریف:

شرک چې هغه دالله جل جلاله يو صفت اوحق بل چا لپاره منلوته وائى . په دي لحاظ سره خودشرک ډير اقسام دي . البته نن صبا په موجوده دور کښ دشرک في الحکم وباء ډيره عامه ده .

# ایامفسرینوداشرک ذکرکری دی: ؟

مگربعضې مفسرینو دا شرک په دې عنوان نه دی ذکر کړی وجه داده چې دهغوي په مبارکه زمانه کښ دا شرک دجمهوریت په شکل کښ موجود شوی نه وو لکه ابن جریر طبري وغیره . خو کله چې موجود شوی دی نو ټولو مفسیرینو ورلره د شرک في الحکم اوشرک في الطاعة نوم ورکړی دی .

#### شرك في الربوبيت اوشرك في الالوهيت:

حقیقت دادی چې څوک له ځانه دین او قانون جوړوي نو دی شرک في الربوبیت او شرک فی الحکم کوي یعنی ځان دالله جل جلاله سره په ربوبیت او حکم کښ شریک مني او څوک چې ورله دغه حکم اوقانون حق مني نودی شرک في الطاعت او شرک في الالوهیت کوي . پس معلومه شوه چې مخکینو مفسرینو داموجوده شرک دشرک في الربوبیت او شرک في الوبیت کښ او شرک في الطاعات په او شرک في الالوهیت کښ او شرک في الطاعات په شرک في الالوهیت کښ داخل شو .

## اسلام د غونډ ژوند قانون دی:

اسلام دالله رب العزت راليږلى قانون دى او قرآن او حديث ددې لپاره يادولى شي چې اسلام اوپيژندلى شي په هغه معنو سره په كومو معنو چې اسلام په قرآن او حديثو كښ ذكر دى .

# په اسلام کی تحریف:

اوکومو خلقو چې کوم تحریف کړی دی اودین ئي په یو څومخصوصو کارنوپسې خاص کړی دی اونور ډیرکارونه چې هغه اعمال دکفردي اوهغې ته ئي داسلام نوم ورکړی دی نوددې تحریف د رد لپاره څه اقوال ذکر کوو .

شيخ ولي الله كابلګرامي شهيدرحمه الله د(اعلام الاعلام بمفهوم الدين والاسلام) په نوم كتاب ددې وجې نه ليكلى دى چې ډير لوي پوهان چې داسلام په مطلب نه پوهيږي پوهه كړي .

نوهغه په اعلام الاعلام کښ عنوان قائموي اوليکي . التحريف في معني الدين والاسلام .

ولفظة الدين والاسلام وسعوا فيها حتى اطلقوهها على الكفر والادينية (اعلام الاعلام ٢٦).

دوي په اسلام اودين کښ ډيره فراختيا راوستلې ده تردې چې اسلام او ددين اطلاق ئي په کفر کړی دی او خالص بې دينۍ ته ئي ددين نوم ورکړی دی . اوداکار د يهودو خاص مرض هم دی چې په قرآن کريم کښ ذکر دي يُحرِّفُونَ الگلِمَ عَنُ مَواضِعِهِ. قال مجاهد يبدلون معناها ويغيرونها . تفسيرطبري

دغسې نبي عليه الصلوة و السلام فرمائيلي وو دا امت به هم داكار كوي . لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًابشبروذراعًا بذراع حتى لودخلوا جحر ضب لتبعتموهم قلنا يارسول الله اليهود والنصارى ، قال فمن ؟ بخارى حديث نمبر ٢٣٢٠ مسلم حديث نمبر ٢۶۶٩

اودغه رنګې نبي علیه الصلوة والسلام فرمائیلي دي چې اخره زمانه کښ به داسې خلق راشي چې شراب به څکي اونوم به ورله بدل کړي اودارنګې دریښمو جامې به استعمالوي اونوم به ورله بدل کړي .

نسائي حديث نمبر ٥۶۵۸ مرقات المفاتيح حديث نمبر ٤٢٩٢ نيل الاوطارحديث نمبر ٣٧٠٨

# دكامل دين مفهوم:

# ددين شرعي معاني :

- (۱) **فالدين هوالاعتقاد بالجنان بجميع ماجاء به الرسول والاقراربه والعمل به عن اختيار هو اسم لجميع ما تعبدُ اللّهَ به خلقُه .** (لباب التاويل للخازن ص ۲۷۸ ج ۱)
  - (٢) تعريف : هووضع الا هي سائق لذوى العقول باختيارهم اياه الصلاح في الحال والفلاح فى المأل وهو يشتمل العقائد والاعال . (الثعلبي ص ٤٧ ج ٤) (كشاف الاصطلاحات ص ٥٠٣ ج ١) (نورالانوار ص ٤)
    - (٣) قال ابوحنيفةرحمه الله الدين اسم واقع على الايمان والاسلام والشرائع . (شرح فقه الاكبر ١٠٨)

شارح ملاعلي قاري رحمه الله تعالى فرمائي . ان الدين اذا اطلق فالمراد به التصديق والاقرار وقبول الاحكام لاانه يطلق على كل واحدمن الايمان والاسلام واشرائع انفرادًا (شرح فقه الاكبر ١٠٨)

# دكامل اسلام مفهوم:

#### الاسلام لغتًا:

الاسلام لغتًا الطاعة والانقياد .

#### اصطلاحًا :

١ تعريف : اظهار الخضوع والقبول لما اتى به محمد صلى الله عليه وسلم (معجم الوسيط ص ٢٤٤ ج ١)

٢ تعريف: هوالتوحيد والتدرع بالشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم (البيضاوي ص ٢١، ٢١، ج١)

٣ تعريف مسلم: المسلم المتسلم لامرالله تعالى والمخلص لله العباده (سان العرب ص ٣٤٥ - ٢)

# (داسلام دنقشې دويمه برخه)

و هو الدستور الكامل لجميع شئون الحياة البشرية يجب التدين به في كل انحاء الحياة البشرية انفراديّة كانت او اجتماعيّة ، دوليّة كانت او شخصيّة ، سياسيّة كانت او قضائيّة ، حربيّة كانت او سَلَمِيّةً الى غيرهامن الانحاء (علم الاعلم ٣٩)

# اسلام يواځې دانفرادي كارونو نوم نه دى:

بلکه نبي عليه الصلوة والسلام چې مدينې طيبې ته راغی نو دفترونه ئي جوړ کړل ځکه چې دنفاذ داسلام لپاره حکومت ته او ادارتي نظام ته ضرورت وي . نو نبي عليه الصلوة والسلام دسياسي ادارو ترتيب هم جوړکړو .

خزائن السنن شرح ترمذي ص ٤٦، ٤۴ ابوداود كتاب القطائع ، موطاامام مالك كتاب الاموال

مختصر داچې په اسلامي کتب خانو کښ دالسياسة والادارة په نوم ټولوکتابونوکښ سياست د نبي عليه الصلوة والسلام ذکر دی چې دلته کښ دهغې لنډ جدول پيش کول هم ګران کار دی لهذا اسلام څرنګه چې په انفرادي اعمالو محيط دی دغه رنګ په اجتماعي سياسي نظام هم محيط دی .

#### دفقهې په كتابونو كښ داسلام دجامعيت نقشه:

البحرالرائق شرح كنز الدقائق: صاحب د بحر الرائق رحمه الله په كتاب الطهارة كښ وائي چې د اسلام مدار په پنځؤو څيزونو دى : عقائد ، عبادات ، معاملات ، مزاجر ، آداب . بيا دا اولني څلور په پنځؤو پنځؤو خبرو مشتمل دي او اخرني يو په څلورو خبرو مشتمل دى .

#### تفصيل:

- (١) عقائيد : عقائيد پنځه دادي ايمان بالله ، بالملائكة ، بالكتب ، بالرسل ، بالاخرة
  - بعث بعدالموت باندې ايمان دا په ايمان بالاخرة كښ داخل دى او تقدير په ايمان بالله كښ داخل دى .
    - (٢) عبادات : عبادات پنځه دا دي صلوة ، زکوة ، صوم ، حج ، جماد دفاعي .
- (٣) معاملات: معاملات ينحُه دادي المعاوضة المالية ، المناكحات ، المخاصات ، الامانات ، التّركات .
- (۴) مزاجر: مزاجر پنځه دادي مزجرة قتل النفس ، مزجرة اخذالمال ، مزجرة هتک العرض ، مزجرة هتک الستر ، مزجرة هتک الستر ، مزجرة هتک الستر ، مزجرة هتک البيضة . (مقدمه بحرالرائق)
- (۵) آداب : آداب څلور دادي . اخلاق ، شیم الحسنة ، السیاسیات ، معاشرت . داترتیب دبحرالرائق والاخپل اصطلاحی نظردی اودامام شاه ولي الله رحمه الله په اصطلاح درې شعبې دی ۱ تهذیب الاخلاق ۲ تدبیرالمنزل ۳ سیاست المدینه اودهغې خلاصه داجوړیږي

داسلام دا پنځه شعبې دي . دوه د تهذیب اخلاق :۱ اعتقادات ۲عبادات. دوه د تدبیرمنزل ۱ معاملات ۲معاشرت. یوه سیاسهٔ المدینه . چې سیاسیات یا محاکهات یا مخاصهات یا عقوبات ورته وائي . دا ټول چې راجمع شي دې ته اسلام وائي . او په اصطلاحاتوکښ مناقشه نشته ، مطلب د ټولوفقهاء کرامویودی . چې دین اسلام ددغه جامع نظام نوم دی . یوجزء ، دؤو جزوته کامل اسلام نه وئیلی کیږي بلکه هغې ته جزء داسلام وئیلی کیږي .

# دحديثو په كتابونوكښ داسلام دجامعيت نقشه:

محدثین که هغه اصحاب الصحاح دي اوکه اصحاب المسانید یااصحاب المعاجم یا اصحاب السنن دوي ټول پوره اسلام بیانوي باالخصوص اصحاب السنن ، دوی چې داسلام جامعیت پیش کوي نو دسننو په طریقه ئي پیش کوي سنن هغه کتاب ته وائي چې دفقهې دابوابو په ترتیب سره مرتب وي او په فقه کښ هم جامعیت داسلام په دغه مذکورو پنځؤو شعبو سره ذکر دی.

# فقه څه ته واي؟

يوه اصطلاح دمتقدمينو ده اوبله د متأخرينو ده دمتقدمينو په نزد پنځؤو شعبوته فقه وائي البته متأخرينو ددغه پنځؤو شعبو نه اعتقاديات جدا کړي دي او هغه ئي جدا فن ګرځولی دی چې علم العقائد يا علم الکلام ورته وئيلی شي اوباقي څلورو شعبو ته فقه وائي . امام ابوحنيفه رحمه الله چونکه دمتقدمينوڅخه دی پدې وجه هغه علم العقائد د (الفقه الاکبر) په نامه مرتب کړی دی.

# دماشومانودپاره داسلام پیژندل په مختصره طریقه :

نبي عليه السلام چې مونږ ته کوم دين راوړی دی دا به يا په صورت د جملې خبرئې کښ رارسيدلی وي اويا به په صورت د جملې انشائې کښ . نو که د جملې خبرئې په صورت کښ وي نو دا غالبًا عقائد داسلام وي او کوم چې دجملې انشائې په صورت کښ وي نو دا غالبًا احکام د اسلام وي . فقهې النزام د احکامو کړی دی او علم الکلام النزام د عقائدو کړی دی . دنحومير دطالبانو په ژبه معنی دا چې قرآن مونږ ته يا عقيده ذکر کوي يا احکام . پس په کلام الله کښ غير مفيد هيڅ شي نشته ټول کلام مفيد دی .

# اسلام ټول عبادت دی:

اشكال : چې اسلام ټول عبادت شو اوعبادت خو داسلام جزء دى. اودجزء او كل په مينځ كښ خوتساوي نه وي نو ته څنگه وائي چې اسلام ټول عبادت دى ؟

**جواب :** کوم پنځه عبادات چې دي ، مونځ وغیره فقط دی ته په فقه کښ عبادات وائي نو دا اصطلاح د فقهاؤو رحمهم الله ده او په عام عربي عرف کښ عبادت تذلل والا طاعت ته ویلی کیږي . نو که ته حکم دالله تعالی په دې پنځؤو کښ په عاجزئ سره اومني نو اطاعت د الله تعالی دې ا وکړو . پس دا عبادت د الله تعالی شو .

دغه شان که دالله تعالى حکم دې په دې نورو څلورو شعبو کښ هم په عاجزئ سره اومنو نو دا هم دالله اطاعت دى . پس دا د هغه عبادت شو . مطلب دا چې دژوند په هره شعبه کښ دالله تعالى حکم په احترام سره منل اسلام دى اودا دالله تعالى عبادت دى .

وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ سورة ذاريات (56) دلته دعبادت نه دغه يوه شعبه نه ده مراد ، كومه چې دفقهاء كرامو رحمهم الله په اصطلاح كښ ده ، بلكه پوره اسلام ترينه مراد دى . ځكه كه فقط دا اصطلاحي عبادت ترينه مرادشي، نوبياخو باقي شعبې ددين پريښودى شوې ، چې جن او انس به پرې مكلف نه شي ، اوحال داچې الله تعالى فرمائي أَيْسُبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُولُوا آمَنَّا وَهُمُ لَايُفَتَنُونَ (2) العنكبوت . بلكه دلته عبادت په معنى دپوره اسلام سره دى . ټول اسلام ترې مراد دى . ابن عباس رضى الله عنه ددې تفسير كوى (ليقروا بالعبودية له طوعًا وكرهًا) او خكښ معلومه شوې ده چې طوعًا انفرادي اسلام دى او كوهًا اجتماي اسلامى دى .

دغه شان ابن عباس رضی الله عنه داهم فرمائي (ليعبدون ای ليوخدون) معنی دا چې ټول عبادت ، طاعت يواځې دالله تعالى داحكامو اوكړئ ځكه چې صرف هغه حاكم حقيقتًا مطلقًا بالذات دی.

#### جمهوريت:

سیکولرازم د اسلام دهرې شعبې په مقابل کښ یوه شعبه جوړه کړې . یعنی په هره شعبه کښ ئي خپل قوانین وضع کړي دي په مقابله دقوانینو دالله پاک کښ . په دینِ جمهوریت کښ دوي انسان مطلقًا دالله تعالی دحکم نه آزاد مني چې دوي ورته هیومن وائي یعنی مختار کل انسان . په جمهوریت کښ دغه شان انسان حاکم حقیقتًا مطلقًا بالذات دی اوطاعت د هغه د احکاماتو کیږي . هغه دالله تعالی عبد بنده ندی بلکه آزاد دی اوحاکم دی .

# فرق په جمهوريت اوسيكولريت كښ:

جمهوریت داسلام د پنځمې شعبې ، چې سیاست دی . دهغې په مقابله کښ شعبه جوړه کړی شوې ده ، چې پارلماني جمهوریت ورته وائي . اوسیکولریت یا ډیموکراسي ، دا داسلام د هرې شعبې په مقابل کښ مستقل پنځه شعبې جوړې کړی شوي دي . دا هغه دین دی چې انسان د ځان نه جوړکړی دی . عقیده ئي هم د ځان نه جوړه کړې ده . عبادات ، معاملات ، معیشت ، سیاسیات دا ټول ئي دځان نه جوړکړي دي . په دې کښ حاکم انسان دی . نو سیکولرازم بناء شو په حاکمیت د انسان باندې . دوي دغه شان انسان ته په خپله ژبه کښ هیومن وائي یعنی داسې مختار کل ذات چې په ده به لپاسه د بل چاحکم نه وي . نو دوي د عقائدو په مقابله کښ هیومن ازم جوړکړی دی ، اودعبادت په مقابله کښ ئي شخصي ازادي ، اودمعاشرت په مقابله کښ ئي مطلق اباحیت ، او د معیشیت یامعاملاتو په مقابله کښ ئي ازاده سودي بینکاري ، او داسلامي سیاست امامت کبری په مقابله کښ ئي پارلماني جمهوریت جوړکړی دی .

#### جمهوریت دیهودیانو سورلی:

# (سیکولرازم یاډیموکریسي داسلام نه بدل دین)

تعارف : محترمو مسلمانانو ورونړو ځمونږ د روان جماد په حواله داخبره ډیره ضروري ده چه مقابل لوری او پیژندی شي. اوداحقیقت معلوم شي چې داڅه دین دی . حال دادی چې ځمونږ اکثرمجاهدین ورونړه ددغه نوي دین دحقیقت نه ناخبره وي، اودبنسټ ګرودمقصد نه هم نابلده وي ، اودتاریخي دورونونه هم نااشناوي ، اوددغه دین درامینځ ته کیدو دلاملونو اواسبابو څخه هم ناواقفه وي ، پس بیاواضحه خبره ده چې کله هدف معلوم نوي اوداسلام اوسنی مقابل دشمن دسترګوڅخه پناه وي نوڅوک به په اټکل سره یوشی په نښه کوي اوڅوک به بل . اواصل مرض به پټ پاتي وي ، نوراځۍ چې دغه دین په هراړخیزه بنړه او پیژنو . وباالله التوفیق.

# دډيمو کريسۍ پس منظرياشاليد :

ددنيا په حال واقف علماء كرامو ، انسان دؤو برخوته تقسيم كړيدى) ١ (اول قسم انسانان هغه دي چې په الله رب العزت ايمان لري ، او پخپل فكرهركاردالله پاک نه داجر په اميد ترسره كوي. داقسم درې ډلې دي) ١ مسلم ٢ يهود ٣ نصارى. دمشركينوځينې قسمونه هم په دې كښ داخل دي ، چې خپل معبودان باطل الله پاک ته درسيدو ذريعه مني . البته غټ قسمونه پدغه اول قسم كښ داخل درې قومونه دي . دانسانانودويم قسم هغه خلق دي ، چې هغوئي په الله ايمان نه لري، اوعمل دالله پاک نه داجر په اميد نه كوي ، بلكه هركاردانسانيت په خاطر كوي . دهغوي شعار فقط دانسان ښيكړه ده . دانسانيت د پرمختك او ترقۍ په نوم كاركوي . اودآسهاني دين په نوم هيڅ شي خپل رهبر اولارښود نه مني ، بلكه په هرڅه كښ عقل رهبرمني . إنًا حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا . إنًا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَعُورًا وَالله به هرڅه كښ عقل رهبرمني . إنًا حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا . إنًا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا مَدُور وَلِي يه عقيده انسان هيومن دى يعنى مختاركل ذات . چې خپل نفع نقصان دهرخارجي قوت په نسبت هم ښه پيژني . د دوي په عقيده انساني هيومن دى يعنى مختاركل ذات . چې خپل نفع نقصان دهرخارجي قوت په نسبت هم ښه پيژني . انسانانو داختلاف اومقابلې نوم دى أثم تَن أنَّ اللَّه يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَهُ يَمْعُلُ مَا يَشَاءُ . هَذَانِ حَصْمَانِ وَالشَّحَرُ وَالدَّوابُ وَكِثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكُومٍ إِنَّ اللَّه يَهْعَلُ مَا يَشَاءُ . هَذَانِ حَصْمَانِ وَالشَّحَرُ وَالدَّوابُ وَكِيْرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكُومٍ إِنَّ اللَّه يَهْعَلُ مَا يَشَاءُ . هَذَانِ حَصْمَانِ وَلَيْقَ مُؤْمِو وَلَهُ وَيَهُ وَيُوسِهُمُ الْحُومُ وَالْجَبُهُمُ مَا يَشَاءُ . هَذَانِ حَصْمَانِ وَلَهُ مَنْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلُهُ وَلُوهُ وَلُهُ وَلَهُ اللَّهُ مِنْ مُكُومٍ الْمَالَهُ مِنْ النَّاسِ وَلَهُ وَلَا وَلَهُ مَنْ اللَّهُ يَمَا لَهُ مِنْ وَلُهُ وَلَهُ وَلُوهُ وَلُوهُ وَلَهُ وَلُوهُ وَلُوهُ وَلُعُهُ وَلُوهُ وَلُوهُ وَلَهُ وَلَهُ هَي

# (داوسني جهادي فكربنسټونه دڅلورو واقعاتونه څرخيږي )

اوله واقعه دعيسي عليه السلام دپيدائش نه درې سوه كاله وړاندې ديوناني فلسفې عروج .

دويمه واقعه په اوله صدۍ عيسوي کښ ديهودانو دلوري دعيسي عليه السلام دقتل منصوبه اودهغه مبارک آسهان ته پورته کيدل اوددغه دشمنۍ اغيز.

دريمه واقعه دعثمان غني رضي الله عنه دشهادت واقعه اودهغي اغيزمني پائلي .

څلورمه واقعه په ۱۷۸۹ کښ دفرنسا انقلاب ، چې دصلیبیت په بنسټ قائم حکومت پکښ ړنګ شو، اودسیکولریت په بنسټ حکومت پکښ قائم شو .

#### دواقعاتو تفصيل:

یوناني فلسفه دمیلاد دعیسی علیه السلام نه درې سوه کاله مخکښ په یونان کښ دعلم ، وحي اوعقل په مابین کښ دمقابلې آغاز اوشو . په یونان کښ په الله پاک باندې دایمان لرلو ، او دو حي دعلم نه بغیر فقط په عقل سره دانساني ژوند دښه کولو تصورات پیداشو . اودغه تحریک په علاقه کښ زورآورشو. اوبیادغه فکردافلاطون او ارسطوپشان شاګردان پیداکړل . ددغه فکررغبت اولًا دانساني ژوند ښه کولوته مرکوزاومائل وو . البته دآسیاني علم سره ئي دتقدیر په مسئله کښ ټکرپیداکړ. اودتقدیر نه منکر شول . اودافکرئي وکړ، چې انسان په لوږه اوغربت کښ ښکیل دی . اوکه څوک مړکیږي نومذهب ورته دصبرتلقین کوي او وائي چې دا دالله رضاده . اوداکیدی شوه چې که ددغه سړي سره پیسې وی او ده علاج کړی وی نودی به روغ پاتې شوی وو. ددوي ویناوه چې مذهب خوانسان ته افیم څکوي. یعنی هسي په ده دخوشحالۍ ژوند تیروي او په انسان کښ دا صلاحیت شته دی ، چې دی خپل مسائل پخپله حل کړي. ددې فکر په سلسله کښ بیا نوروفلسفیانو نورې ګډې و ډې خبرې شروع کړې . اوداهم چې انسان له پکارده چې خپل طاقت اوصلاحیت دالله درضاء په حاصلولوکښ نه ، بلکه دانسان دخدمت اوښیکړې په لاره کښ مصرف کړي .

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . فَلَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِحِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ . فَلَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ . فَلَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ . فَلَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ . فَلَمَّا رَأُوْل بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ

لیکن تر د ډیرې زمانې پورې ددغه فلسفیانو دغه فکر په هر قوم کښ رد شو . یعنی په صلیبي معاشره کښ هم دوي ته بې دینه اوملحد ویلی کیدو ، او په سختۍ سره سرټیټۍ ته مجبورشو .

# اسلامي أمت ته دفلسفې راننوتل :

دادخليفه مامون الرشيد زمانه وه .چې دارالحكمت نومې ادارې دفلسفې دكتابونوعربي ترجمې وكړې . اودا وباء مسلمانانوته داخله شوه . او په نتيجه كښ ئي معتزله فرقه پيداشوه چې دعقائدو اوعلم كلام نوي بحثونه ئي دعقل په پيمانو شروع كړل. چې ورسره دفتنو نوې دروازې خلاصې شوې . ددغه وخت حقّه علماء كرامو په كلكه ددغه فتنو مقابله وكړه ، او مخنيوى ئي اوكړو . او ديهودي ملايانو په څيركارئي اونه كړو ، بلكه پخپله ذمه واجبه فريضه ئي اداكړه . وَإِذْ أَحَذَ اللَّهُ مِيْاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِمْسَ مَا يَشْتَرُونَ (سورة ال عران) فجزاهم الله عنا خبرالجزاء.

لیکن بل طرف ته په اروپا فرنساکښ دنصاراؤ سره دحق علم دنه شتون په سبب هغوي ددې فلسفي عقیدو په مقابل کښ ماتي اوخوړه . اوهغوي دصلیبیت دکفرنه بعد په بل نوي سیکولرکفرکښ اخته شول. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَصَلُّوا كَثِيرًا وَصَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. (سورة المائده)

اود انقلابِ فرانس په نوم دغه عقائد په دوي حاکم اومسلط شول . اوبيااولاً په امريکه اوبرطانيه ، او باالاخره په پوره نړۍ خواره شول .

# واقعه دسازش د قتل دعيسي عليه السلام:

(د اولډ ورلډ آرډر نه د نيو ورلډ آرډر په مخ سفر) دسيکولرنظام بنيادګر، هغه يوناني فلاسفه دي چې کله يهودانو اولًا يحيي عليه السلام شهيد کړو، اوبيائي د بني اسرائيلوآخري نبي عيسي عليه الصلاوة والسلام دشهيد کړو، اوفائيًا ئي بيا زکريا عليه السلام شهيد کړو، اوبيائي د بني اسرائيلوآخري نبي عيسي الصلاوة والسلام دشهيد کولو منصوبه جوړه کړه ، نو د روم ګورنر ته دغه علمآء سوء دامطالبه وړان دې کړه چې عيسي عليه عليه السلام په صليب وځړوي .اوحال دا وو چې دغه ګورنر اودغه حکومت دهغې زمانې سيکولران وو . عيسي عليه السلام خو الله رب العزت آسهان ته پورته کړ . البته دسيکولرانو په لاس يهودانو دخپلو منصوبو دعملي کولو چل زده کړو. اوسيکولران ئي ښه آله کار اوموندل.

چې ددې آيت مصداق دي . وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُوا كَثِيرًا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ . (سورة المائده ٧٧) يهودانو اونصاراؤ ټولو دا كنړله چې عيسى عليه السلام په سولى شوى دى . او حال دادى چې هغه روغ جوړ الله پاك پورته كړيدى . إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمُّ إِلَيَّ مُرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (سورة ال عمران ۵۵) وَقَوْلِيمْ إِنَّا قَتَلُوهُ يَقِينًا . بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (سورة النساء) شُبَّةَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا . بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (سورة النساء)

يهودان دحق دين نه خارج شول ، اوكافرشول . اوس دحق دين اسلام خادمان دعيسى عليه السلام هغه دولس حواريان اوكرځيدل ، كومو چې په هغه مبارك باندې ايمان راوړى وو . قَلَمًا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارُي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَالِيُّونَ عَنْمَ اللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنًا عِا أَنْزَلْتَ وَاتَبَعْنَا الرَّسُولَ فَا خُتُبْتِنَا مَعَ الشَّاهِلِينَ (سورة العمران ۵۲) وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى اللَّهِ وَالْهَ وَمُنْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مُؤْلُوا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ ا

مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيخُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجُنَّةَ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَلْتِهِ إِلَّا إِلَةٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورة المائده ٧٧) اللّه عليه وسلم باللاخرچې كله الله رب العزت په اؤومه صدى عيسوي كښ خپل آخري نبي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث كړو ، خوپه دغه وخت كښ په مخ دزمكه باندې هيڅ يو مسلمان قوم نه وو پاتې . يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّلُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورة المائده ١٩) أَمْ يَقُولُونَ فَيْ بَنْ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَنْاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3) (سورة الم سحده) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَنْاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3) (سورة الم سحده) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَنْاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3) (سورة الم سحده) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَنْاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3) (سورة يس)

#### اولډ ورلډ آرډر:

معنی دا ده چې ددنیا قدیم ترتیب . داد هغه قومونودمقابلې اوجنګونونوم دی . چې په خپل فکرآسهاني دین مني اودالله پاک نه داجرتوقع لري . یعنی یهودان ، نصاری ، مشرکان اومسلهانان .

ددې شروع داوّلې صدۍ عيسوي نه شوي ده . چې اول ديهودانو اوصليبيانو دمقابلې سلسله روانه وه .

مقابله درومي كيتهولك عيسائي فرقي سره وه . او په نوي دوركښ مقابله ديهوديانو اوبې دي نه صليبې فرقي پروټسټنټ سره شوه . چې كامل سيكولران دي اوديهودو لپاره دخرو، قچرو پشان كاركوي ، ددوي سره مقابله شروع شوي ده اوروانه ده . وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيَمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ هَمُمُ الْحُقُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَقَي اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109) (البقرة) دشمنان هم هغه زاړه دي خودين ئي نوى دى چې سيكولرازم اوديموكريسي ورته وائي . زاړه ښكاريان دنوي جال سره كيرولوته راغلي دي . وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْكِتَابِ أَمْنُوا وَاتَّقُوْا لَكَفَّرُنَا عَنْهُمْ سَيُّكَاتِهِمْ وَلَا لَهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقُومَ الْكَافِرِينَ (67) وَحَسِبُوا أَلَّ تَكُونَ فِئْنَةٌ فَعُمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كُثِيرٌ مِنْهُمْ وَمَا يُقِلُونَ (77) (المائيده) وَدَّ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمُ يُعْلِمُونَ فِئْنَةٌ فَعُمُوا وَصَمُّوا فَمَّ تَابُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كُثِيرٌ مِنْهُمْ وَمَا يُعْلَونَ (77) (المائيده) وَدَّ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمُ يُعْلِمُونَ (قَا يُغِلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُمُونَ (69) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمْ تَكْفُونَ بِأَيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَمُونَ (77) (المائيده) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمْ تَلْمُونَ الْمُقَلِّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْشُونَ وَالْكُونَ وَالَّهُ تَعْلُمُونَ الْحَقِي بِالْبَاطِلِ وَتَكْشُونَ الْحَقِي بِلِهُ اللَّهُ يَوْمُونَ الْحَقِي بِاللَّهُ وَانْتُمْ تَعْلُمُونَ (77) (المائيل الْكِتَابِ لِمْ تَلْمُونَ الْحُقُ بِالْبَاطِلِ وَتَكْشُمُونَ الْحَقَ بِالْبَاطِلُ وَتَكُمْمُونَ الْحَقَى بِالْبَاطِلُ وَتَكُمْمُونَ الْمُقَالِقُ اللَّهُ عَلْمُونَ الْحَقَى اللَّهُ عَلَوْمُ الْحَلُى الْكِتَابِ لِمَ عَلَيُونَ الْتُهُ الْعَلْمُ الْمُعْرَانَ بِأَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْمُعَمُونَ الْمُعَلِقُونَ اللَّهُ الْمُعَلِقُونَ الْمَالِقُونَ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمُونَ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ الْمُولُونَ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْم

# واقعه دقتل دعثمان رضى اللَّه تعالى عنه اوفتنهِ سبائيت:

دعبد الله بن سباء يهودي رافضي فتنه، چې په نتيجه کښ ئي عثمان رضى الله عنه شهيد شو ، داوسني جماد په بنيادي عواملوکښ ده . ځکه ددغه فتنې په سلسله کښ نورې فتنې اوځې ګيدې ، چې لاتراوسه روانې دي . دعثمان رضى الله عنه دبدل اخستلومطالبه دعلي رضى الله عنه اومعاويه رضى الله عنه ترمينځ دصفين دجنګ سبب شوه . جنګ صفين دتحکيم دمسئلې سبب شو، چې خارجې فتنه ترې پيداشوه . دخارجې فتنې څخه دمعتزلؤو اومرجئو فتنې پيداشوې دغه فتنې په نصوصوکښ د ظاهر پرستۍ اوظاهري فکرسبب شوې . نودعثمان رضى الله عنه قتل په اسلامى امت کښ دفکري اوسياسي فتنو دروازه اوګرځيده . حق پرستوعلماء کرامو په کلکه ددغه فتنومقابله اوکړه . اوهغه عقائد اواعمال ئي په ګوته کړل چې مُخرِج عن الملت دي . اوشاذې اوباطلې عقيدې ئي ښکاره کړلې . اودامت دجمهورو عقائد ئي مرتب کړل ، چې په عقائدو داهل سنت سره نوميږي .

#### واقعهِ انقلابِ فرانس:

ترد اوومي صدۍ عيسوي پورې يهودان ، نصاری اومشرکين په خپل مينځ کښ جنګيدل . اودغه دور ته په اصطلاح ددنيا زوړترتيب اولډ ورلډ آرډر وائي . او په دغه صدۍ کښ چې کله دمحمد الرسول الله صلی الله عليه وسلم بعثت اوشو نو ددغه قومونو مخ دمسلمانانو په لوررا اوګرځيدو . اوداسلام پرخلاف ئي جنګونه شروع کړل . داسلسله بيا تر ۱۷۷۹ پورې روانه وه . البته ددغه ټولوقومونو په مقابل کښ چې دډير پخوانه ديوناني فلسفيانو يوه ډله موجوده وه ، يهودانو دهغوي خالص کفري فکرته حرکت ورکړ . اونصرانيان چې هغوي لاد مخکښ نه يهودانودحق دين اسلام څخه بې لاريې کړي وو اوس ئي هغوي په دغه بدل کفر سيکولرازم ککړکړل . اومخکښينی دين نصرانيت ، چې هم دې يهودانوهغوي ته په غاړه کړی وو ، دهغې څخه ئي بيزاره کړل . دغه سيکولرشوي نصاری وو چې په ۱۷۷۹ کښ ئي په فرنسا کښ

سیکولرانقلاب راوستو . اودغه فرانس سیکولرسټیټ دنورې صلیبي نړۍ دسیکولر کولو لپاره دوسیلې په توګه اوکارول شو. اوثانیًا بالاخره په ټوله نړۍ په اصطلاح ددنیا نوی ترتیب(نیوورلډ آرډر) جاري اونافذ شو.

#### (نیوورلډ آرډر)

په ظاهره خوداليدلى شي چې په دنيا كښ داسلام زاړه دښمنان ختم شوي دي اونوي دښمنان رامخ ته شوي دي خوحقيقت داسې ندى . بلكه اصل دښمن يهودان دي . دې ځل له دنوي جال سره رامخ ته شوي دي . چې هغه د دجال پوره جال دى. اودژوند په ټولو اړخونوچاپيردى . اونوم ئي سيكولرنظام دى اود ډيموكراسۍ نظام دى . الهم انا نعوذ بك من فتنه المسيح الدجال آمين . يهودانو اولًا په دغه جال كښ پروټسټنټ صليبيان كيركړل . اوهغوي ئي د دجال عسكر كړل، او دمسلمانانو مركز خلافتِ عثانيه ئي په دوي مات كړو . اوځنې په نوم مسلمانان چې دهندي شاهي فوځ برخه وو (رائل انډين آرمي) هغوي ئي هم دخلافتِ عثانيه په خلاف اوجنګول اود دجال لښكريان ئي كړل . چې اوس هم دهندي اوپاكستاني فوج په نوم شتون لري . ثانيًا حتى چې كله دمسلمانانو كور وران شو ، نوهغوي هم ډير څه په شعوري توګه يهودانو دسيكولرازم په دجالي جال كښ ګيركړل . (الله پاک دې ترې خلاص كړي)

#### ديهودانومقصد څه دی؟

دنيوورلډ آر ډر په نوم د دجالې منصوبې آخرنی مقصد د دجال حکومت قائم کول دي . په دغه لړ کښ اول کار دفلسطين قبضه کول وو، چې هغه يهودانودسيکولربرطانيې په وسيله قبضه کړ اوبيائي پرې دنوروسيکولرانو په مدد استحکام حاصل کړو.

دويم کار دمسجد اقصی نړول دي معا**د الله** چې اوس دغه کارته لارې چارې روانې دي اودريم کار دبيت المقدس پرځائي دهيکلِ سليماني په نوم يوه آبادي جوړول دي . چې دهغې نقشه يهودانواوس جاري کړي ده .

څلورم کار هغه داچې کله دجال خروج اوکړي نو دغه عمارت د دجال لپاره دصدارتي ماڼۍ په نوم متعارف کول ، او اوّلًا ئي دګریټراسرائل لپاره دارالحکومت اعلانول اوثانیّائي بیا ددجال دعالمي حکومت لپاره دمرکزپه توګه کارول دي .

ديهودانو په عقائدو کښ د (عقيده الاياه) هم داشرح ده . ديهودانوداټول پلانونه دومره پټ اومغموض دي چې د دجل او دجاليت پوره عکاسي کوي. اوهم داوجه ده چې ډيرنابلده مسلمانان په دغه دجل کښ ښکيل شوي دي . ليکن دالله رب العزت لوئي رحم دی چې ددې فکړي ارتداد په وخت کښ ئي د حقّه علماء .

کرامواومجاهدینوجهاعت راپورته کړو چې هغوي ددغه زړوښکاریانو د دغه نوي جال پرده څیرې کړه. اود دجّال مقابلې ته اودریدل . اوحقائق ئي په ډاګه کړل .(ا**لهم فانصرهم بأنک انت المستعان)** . او ددې کتاب د لیکلومقصد هم دغه دی .

# دکتاب درې حصې دي :

اوله حصه : ددنيا زوړ ترتيب تر ۱۷۷۹ په دې کښ پنځه بحثونه دي .

اول بحث: يهودان په څه اسبابو داسلام نه محروم شول اوپه يهوديت ککړشول.

**دويم بحث** : عيسويان په څه وجوهاتو داسلام نه خطاشول او په نصرانيت ککړ اوبيا په سيکولرازم ککړشول.

**دريم بحث:** په اروپاکښ دنصرانيت عروج اوبياپه سيکولرروشن فکرۍ سره دهغې زوال .

څلورم بحث: دفرانسوي انقلاب په اثر د دنيا دنوي تشکيل اثرات.

پنځم بحث: ددغه دَورنه دمسلمانانو دعروج اوزوال څيړنه .

دويمه حصه ددنيانوي تشكيل:

# پدې حصه کښ شپږ بحثونه دي :

**اول بحث:** نيوورلډ آرډر يعني ددنيا دنقشې نوی سياسي تشکيل څه شي دی .

دويم بحث: دنوي تشكيل فكري بنيادونه څه دي .

دريم بحث: دانوي ترتيب اوتشكيل څرنگ رامنځ ته شو .

**څلورم بحث:** ددې مقاصد څه دي ؟

پنځم بحث: ددې نقشې تشکيل په قبلولوباندې اسلامي امت څه خيرتر لاسه کړ:

**شپږم بحث:** په دې تشکيل کښ مسلمان ملت دکوم منزل په لورروان دي .

#### دریه حصه:

په دې هرڅه کښ دپاکستان مکروه کردار او په دې وجه په پاکستان کښ داخلي انتشار.

# اوله حصه اول بحث:

مونږپه دې بحث کښ دبني اسرائیلو تاریخ ذکرکؤو چې په هغې کښ دانبیاء کرامو علیهم السلام اودهغوي دمتبعینومسلهانانو ذکر هم موجود دی . اودبې لارې شوی یهودانو ذکر پکښ هم موجود دی . البته زمونږ زیات نظربه په دې کتاب کښ په دې وي چې يهودانود ۷۰ اويايم سن عيسوى نه تر ۱۹۴۸ پورې په اتلس سوه دوه اتيا کلونوکښ په نصرانيانوڅه لوبې اوکړې اوڅه مقاصدئي په دې حاصل کړل ... دبنی اسرائيلو تاريخ په دوه برخوتقسيم دی . اوله برخه قديم تاريخ ... دويمه برخه جديد تاريخ ... دقديم تاريخ څلور دورونه دي.

# اول دور دکنعان څخه مصرته تګ اوهلته ژوند د (۲۵۰۰ ق م نه تر ۱۰۰۰ ق م) پوري:

يعقوب عليه السلام چې دابراهيم عليه السلام نمسي او د اسحاق عليه السلام ځوی وو . دده دولس ځامن دي د ده لقب اسرائيل (عبد الله ) دى . دده نسل ته بني اسرائيل ويلي كيږي . كله چې دمكې دقريشو وفد درسول الله صلى الله عليه وسلم دصداقت دمعلومولولپاره دخيبرديهودانوخواته ورغلو نوهغوي ورته اووئيل، تاسو دده نه داخبره اوپوښتۍ چې بني اسرائیل په څه وجه دکنعان څخه مصرته منتقل شوي وو. دهغې په جواب کښ الله پاک سورة یوسف نازل کړو. اوتفصيل پكښ بيان شو . بالاخره يوسف عليه السلام په مصربادشاه شو اودهغه دوفات نه روستو بني اسرائيل اته سوه كاله په مصرحاكمان پاتىي شول . چې په دغه وخت كښ دوي دشريعت تابعداروو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (مائده 20) ليكن دوخت په تيريدوسره په دوي كښ دفسق مرضونه شروع شول الله رب العزت دسزا په توګه دمقامي نسل نه فراعنه په دوي حاکمان کړل . اوهغوي دوي لره جبرًا غلامان كړل اودغه حكومت په دوي څلورسوه كاله مسلط پاتي شو . اوكومي سزا كاني چې دوي ته وركولى شوې ، دهغى تفصيل په قرآن كريم كښ موجود دى. وَإِذْ نَجَيَّنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (بقره49) وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (اعراف 141) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْحَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (ابراهيم 6) بالاخره دموسي عليه السلام په ملكرتيا سره الله تعالى دوي ددغه عذاب نه خلاص كړل اودوي دسيناءصحراء ته راپورې وتل. قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا حِثْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَحْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129) وَأَوْرَتْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْخُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (137) (اعراف) چې دادمصر اوفلسطين ترمينځه واقع سل ميله ميدان دی ..... يهودان اوس هم دغه ورځ دشکرانې په توګه ديوم کپورپه نوم لمانځي اودا ددوي دنوي کال اوله ورځ ده . ددغه تاریخ په بناء یهودان مصر ، عراق فلسطین اوپوره شام د(عقیدة الارض الموعود) په نوم خپل ملكيت مني.

#### دويم دور:

# دمصرنه فلسطین ته انتقال اوهلته قیام ( ۱۰۰۰ ق م نه تر 0.00 ) پورې :

دادموسى عليه السلام نه تر سليمان عليه السلام پورې دور دبنى اسرائيلولپاره خائسته دوردى . صحراءِ سيناء ته درسيدو نه پس الله رب العزت موسى عليه السلام ته دطُور په غر باندې د څلويښتو ورځو د رو ژو حکم وکړو. وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَثْمُنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُهُ قَالَ رَبِّ أَرْبِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجُبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمًا بَحَلَى رَبُهُ لِلْحَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَحَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمًا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) (اعراف) اودهغې د ترسره کولوسره الله تعالى موسى عليه السلام ته كامل شريعت د تورات په شكل كښ نصيب كړو.

قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (144) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَحُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (145) (اعراف) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (53) (بقره) او په دوي باندې ئي مختلف نعمتونه وکړل . اګرکه دوي دهغې قدر اونه کړو اوناشکري ئي اوکړه . سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (211 بقره) بيا موسى عليه السلام دوي ته ديروشلم فلسطين دفتح كولولپاره دجماد حكم وكړو ، خودوي دفرعوني غلامۍ دبد اثرله كبله مرعوب وو او دجماد څخه ئي انكار اوكړو، مكردوه كسان يوشع بن نون عليه السلام اوكالب بن يوقنا تيارشول . يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا حَاسِرِينَ (21) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (22) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْجُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلُتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (23) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (24) موسى او هارون عليها السلام دواړه په دغه دور کښ وفات شول . اوڅلويښت کاله دسزاپه جوړ الله تعالى دوي په صحراءِ سيناء کښ حصارکړل قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَحِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (25) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (26 مائده) بياديوشع بن نون عليه السلام په قيادت كښ نوي ځوانان جماد ته تيارشول اوپوره فلسطين فتح شو . وَإِذْ قُلْنَا ادْحُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَمُمُ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (59بقرة) قَالُوا أَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (122اعراف)مگربیت المقدس خاص یروشلم پاتې وو . په ده پسې نوی پیغمبرشموئیل علیه السلام مبعوث شو. پدغه وخت كښ دبيت المقدس خاص يروشلم بادشاه جالوت وو چې هغه دبني اسرائيلوپه علاقو حملې كولې اومرګونه ئي شروع كړل . دبنى اسرائيلو په مطالبه دجماد باني شموئيل عليه السلام ددوي لپاره دجماد اميرطالوت عليه الرضوان مقرركړو الله رب العزت د اطمنان لپاره تابوتِ سکینه هم دهغه په لاس ښکاره کړه اودهغه په قیادت کښ لښکر روان شو دده په لښكركښ داؤد عليه السلام هم روان وو چې دهغه په لاس الله رب العزت جالوت هلاک كړو اودهغه باد شاهت الله

پاک داؤد عليه السلام ته نصيب كړو. أَمَّ تَرَ إِلَى الْمَالَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَغَدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَجَ مُنْمُ الْبَعْثُ لَنَا مَلِكًا وُقَالُ اللّهِ مَنْ بَنِيهِمُ الْفِقَالُ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِخْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ اللّهُ تَقْتَلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِخْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخُونُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلِقَدُمُ اللّهِ مَنْ لَكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِنَ الْعِلْمِ وَالْفَي الْمُلْكِ مِنْهُ وَلَقَدُمُ مُوسَى وَالْهُ مُؤْتِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (247) وقالَ هُمْ نَبِيُهُمْ إِنْ كُتُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَنْ لَمَ يُولِيكُمُ التَّابُوثُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبَّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِنَا تَرَكُ أَلُ مُوسَى وَالْ هَارُونَ خَيْمِلُهُ الْمُلَاكُوكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ لَكُمْ إِنْ كُتُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمُن لَمَ يَعْفِو مَن لَمَ يَعْفَلُهُ الْمُلْكُونَ عَلَيْنَا مُؤْمِنِينَ وَمُن لَمَ يَطْتُونَ أَنَّهُمْ مُلَافُولُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مُنْقِلِكُمْ بِنَهُودٍ فَالَ إِنَّ اللّهَ مُنْقِلِكُمْ بِنَهُمْ فِعَلَى وَمَنْ لَمَ يَطْتُونَ أَنَّهُمْ مُلَافُولُ اللّهِ وَلَقَلَ دَاوُدُ حَالُوتَ وَآئَاهُ اللّهُ الْمُلْكُ وَالْحِكُمَةُ وَعَلَمَهُ مِنَا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِيعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ فُو اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِيعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَ اللّهَ فُو اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِيعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ فُو الْمَالِقُ عَلَيْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُولِينَ وَاللّهُ الْمُلْكُ وَالْحُولُولَ وَقَلُوا كَنْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِيعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَ اللّهَ وَقَلَلَ وَاوْدُ خَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكُ وَالْمُؤْمِ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِيقُولًا وَلَولُولُ عَلَيْنَا وَلُولُولُ وَقُعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِيَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُوفُ وَلَكِنَ وَلَا لَا اللّهُ الْمُلْكُولُ وَاللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُولُ ال

# دبنی اسرائیلودقدیم تاریخ دریم دور، دسلیمان علیه السلام حکومت ( ۵۸۶ ق م نه تر ۵۳۹ ق م) پورې :

او بيا الله رب العزت دغه حكومتسلبان عليه السلام ته په برخه كړ . اود هغه مبارك په دور كښ دا داسې وسيع حكومت شوچې په تاريخ كښ مثال نه وو . دا د بنى اسرائيلو په تاريخ كښ ددوي لپاره دخوشحالۍ دور وو . قال رَبً اغْفِرْ پي وَهَبْ پي مُلكًا لَا يُبْتَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَغْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ (35) فَسَحَّرْنَا لَهُ الرَّيحَ بَخْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءً حَيْثُ أَصَاب (36) وَالشَّيَاطِينَ كُلَ بَنَّغِي الْمُسْلُ بِعَيْرٍ حِسَابٍ (39) وَالشَّيَاطِينَ فَي وَلَمْسُونَ فِي الْمُسْلُ اَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ (39) وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوُلْفَى وَحُسْنَ مَاتٍ (40) (سورة ص) وَلِسْلَيْمَانَ الرَّيحَ عَاصِفَةً بَحْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (81) وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَعُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا مُنْمُ حَافِظِينَ (82) (الانبياء) او په دغه وخت كښ سليان عليه السلام دمسجد اقصى دعارت تجديد اوتوسيع اوكړو. وَلِسُلَيْمَانَ الرَّيحَ غُلُوقُمَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسُلْنَا لَهُ عَيْنَ الْفِطْرِ وَمِنَ الْجُنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدْهُ وَلَوْنَ شَكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عَبَادِي التَّعِيرِ (12) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَارِبِ وَعَانٍ كَاجُوابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عَبَادِي الشَّكُورُ (13) فَلَمَّا وَصَيْنَا عَلَيْهِ الْمُوتَ مَا دَهَّمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُ فَلَمًا حَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجُنُ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبُ مَا لَيُقُوا فِي الشَّكُورُ (13) فَلَمَا وَصَيْعَ الْمَودَ مَا دَهَّمْ عَلَى مَوْدِهِ إِلْ مُسَائَةُ فَلَمَا حَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجُنُ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبُ مَا يَشَاءُ فِي وَارِثُ مسليان ملت دى، نه هغه كافر يهودان چې دهيكل سلياني په نوم باندي خپ خپل ملكيت كنړي والس يَّي حق وارث مسلمان ملت دى، نه هغه كافر يهودان چې دهيكل سلياني په نوم باندي خپل ملكيت كنړي .

سلیمان علیه السلام ته الله تعالی بی مثاله پوهه ورکړې وه . فَفَهَّمْنَاهَا سُلیْمَانَ وَکُلَّا آتَیْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَسَحَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّیْرَ وَکُنَّا فَاعِلِینَ (79) (الانبیاء) دهغه مبارک په لاس باند ې الله پاک نوی حکومت قائم کړی وو . مسجد اقصی چې اول ځل ملائکودالله تعالی په حکم دبیت الله شریف څخه څلوښیت کاله بعد قائم کړی وو اودا دواړه دطوفان نوح علیه السلام په موقع وجاړ شوي وو ، بیادبیت الله شریف نوی تعمیرابراهیم علیه السلام کړی وو اودمسجد اقصی تعمیریعقوب علیه السلام کړی وو . په دریم ځل داؤد علیه السلام اوکړو . په څلورم ځل دهغې تجدید اوتوسیع سلیمان علیه السلام دپیریانو په مرسته سره اوکړو .

#### مسجد اقصی دباد شاهانویه لاس یه تاریخ کس دوه ځله تباه کړی شویدی :

پس سلطنتِ فلسطين په دؤو برخو تقسيم شو. حكومتِ بنويهوده په جنوبي فلسطين باندې اوحكومتِ سهاريه ياحكومتِ اسرائيل پرشمال كښ په لبنان وغيره علاقوباندې قائم شول . بياڅه لږ كلونه روستو بنويهوده پرحكومتِ اسرائيل باندې هم قابض شو. په دې بناء بني اسرائيل په يهوديت موسوم شول. اويهود نوم ئي مشهورشو په دې دور کښ هم الله تعالى ددوي دښووني لپاره ډيرنبيان عليهم السلام مبعوث کړل چې دمملکت أمور دهغوي مبارکوپه ښوونه ترسره کيدل. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون حلفاء فيكثرون " قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : " فوا بيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم " . البته دزماني په تيريدو سره سره **علماءِ سوء** پيداشول اوخلق ددوي په غلطو ويناګانوکښ کيوتل ، ان تردې چې دانبياء کرامو عليهم السلام تكذيب ئي شروع كړو تردې چې دانبياء كراموعليهم السلام اود هغوي دتابعدارومسلمانانوقتلول ئي هم شروع كړل دَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (61) (بقره) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرٍ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (112) الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (183) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ النَّامِينَ يَكُفُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (21) (ال عمران) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرٍ حَقٌّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَاكَر يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (155) (نسآء) اوسرئي دى ته اورسيدو چې بالاخره د الله پاک په کتاب کښ ئي تحريفات شروع کړل . وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42) أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَمُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَمُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79) (بقره) وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَحُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا (41) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) پدغه دور كښ الله رب العزت يونبي ارميا علیه السلام مبعوث کړو. هغه مبارک دوی ته دالله تعالی داوعید واو روو . ,,کچرې تاسو دخپل دغه کردارڅخه تائب نه شوۍ نو الله پاک به په تاسو باند ې يوبادشاه مسلط کړي اوهغه به ستاسوکورونه وجاړکړي اوتاسوبه غلامان کړي ،،. خودوي خبره اونه منله بالاخرالله تعالى په دوي باندې دعراق شوروي قوم بادشاه بخت نصر مسلط کړو . هغه دلکونو په حساب دوي قتل کړل ، اونور په لکونوئي غلامان دځان سره عراق ته بوتلل . په سورة بني اسرائيل کښ د (**اول مرة)** الآيه ۷ نه هم دغه ځل مراد دی چې دبيت المقدس په شمول ټولې آبادۍ هم په کښ ورانې وجاړې شوې .

# دبنی اسرائیلوڅلورم دور ، عراق (بابل) څخه بیرته راتګ اوبیادویمه جلاوطني ( ۵۳۹ ق م نه تر ۷۰ ) ء میلادي پورې :

دارميا عليه السلام نه تر عيسي عليه السلام پورې زمانه ديهودانو دبدلون په حواله سره ډيره اهمه ده ځکه چې هم پدغه دور کښ دوي په مطلقه توګه کافرشوی دي . اوقساقسم بې دينۍ په کښ داخلې شوی دي ، تردې چې داسلام نه خارج بدل قوم يهود ترې جوړشول . ددوي په تاریخ کښ دغه دورته داسارتِ بابل دوروائي . دبخت نصر سره دغلامۍ په دوركښ ځينې قبائل مدينې منورې اوخيبرته اوتښتيدل اوځينې ايران ته لاړل . خوزيات په بابل (عراق)كښ پاتې وو . په دغه حمله او اسارت کښ دتورات شريف ټولې نسخې ضائع شوې دي اوبيا دعزيرعليه السلام په لاس باند ې الله پاک تورات دوباره جمع کړو اودنوي سرنه ئي مرتب کړو . ددغه معجزاتي کار په لید لو باندې دبني اسرائیلو دعزیرعلیه السلام سره بــي انتها مينه پيداشوه ، تردې چې افراط ته اووتل ، اوعزيرابن الله وئيل ئي شروع کړل . وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ (30) (سورة التوبه) دويم لوئي ديني بدلون چي په دوي کښ راغي هغه دبدکرداره علماؤ کتاب تلمود ليکل وو . ددغه بد کرداره عالمانو ويناوه چي کله زمونږ لس کسه مشران دموسي عليه السلام سره دالله تعالى هم کلامۍ ته ورغلي وو نودوي ته په کوهِ طورباندې دوحي علم نصیب شوی وو . بیادغه سینه په سینه ددوي په نسل کښ راروان وو، او اوس داسارتِ بابل په موقع ددې دليکلوضرورت پيښ شو چې چرې ضائع نه شي . دغه دتلمود دليکونکي علماء فريسي نوميدل . په دې سره په يهودوکښ يوه فرقه جوړه شوه ، اوبيا هم دغه فريسي فرقه وه چې دعيسي عليه السلام سره ئي دهرچانه زيات مخالفت لرو . داسرائیلی روایاتو په وینا دبابل داسارت په دورکښ الله رب العزت دوی ته بل پیغمبردانیال علیه السلام مبعوث کړو. دوي هغه ته فرياد اوکړو چې ته دالله تعالى نه سوال اوکړه چې مونږته دغلامۍ نه آزادي نصيب شي اوبيرته بيت المقدس په برخه شي . چې په آزادۍ سره د الله عبادت اوکړی شو اوبياراته دسليمان عليه السلام دوخت هغه حکومت نصيب شي دانيال عليه السلام ته په خوب کښ بشارت اوشو، چې ديوباد شاه په ذريعه به دوي ته آزادي نصيب شي اوهغه به دوي بيت المقدس ته اوليږي اوپس دهغې نه به دمسيح موعود په ذريعه دوي ته لوئي عروج نصيب شي . وروستو دتاریخ سره ددغه بشارت دڅؤو خبروصداقت ښکاره شو . اول داچې شاه خسرو (سائرس) دایران بادشاه په عراق حمله اوكړه . دبعضي مفسرينو په قول دا ذوالقرنين وو اوبني اسرائيل ئي دغلامۍ څخه خلاص كړل. اوثانيًا داچې دوي ئي بيرته بيت المقدس ته اوليږل ، اوهغه قيمتي اسباب چې بخت نصر دبيت المقدس څخه قبضه کړي وو هغه ئي بيرته واستول . البته داچې دوی ته به دمسیح موعود په ذریعه لوئي عروج نصیب کیږي ، هغه مشروط وو په دې پورې چې دوي به دهغه کامل اطاعت اوکړي. لیکن داخو معلومه خبره ده چې کله مسیح موعود یعنی عیسی علیه السلام مبعوث شو نودوي دهغه سخت مخالفت اوکړو ، اولوئي به دې ردې ورپسې اوویلې ان تردې چې دقتل پلان ئي ورته جوړ کړو . لهذا دشرط په انتفاء سره دوی ته دعروج جزا نصیب نه شوه ..... دتعجب خبره ....! یهودان اوس هم دمسیح موعود په انتظار باندې دخپل عالمګیر حکومت په طمع ناست دي اوپلانونه جوړه وي . حال داچې دوي چې اوس دکوم مسیح موعود انتظارکوي هغه دجال دی . اوددوي پوهان په دې ښه پوهه هم دي . لیکن ددجل نه کارأخلي اونصرانیانو ته باور ورکوي چې زمونږه اوستاسو مسیح یودی . داسې نه ده بلکه حقیقت دادی چې عیسی علیه السلام به بیا دمسیح الدجال دنظام ړنګولو ، اودهغه دقتلولو ، اوداسلام دنظام قائمولو لپاره دالله تعالی په حکم مبعوث کیږي ، اوددجال په ختمیدوسره به دیهودانو یویوکس دمسلهانانو مجاهدینوپه لاسونوقتل کیږي ، اودغه به داولیاء الرحمن او اولیاء الشیطن ترمینځه آخري معرکه وي .

#### دعيسى عليه السلام دبعثت په وخت د يهودانو شپږ فرقې :

(۱) فرقه فريسين (۲) فرقه صدوقين (۳) فرقه قراء (۴) فرقه كاتبين (۵) راسخين يا متشددين (۶) فرقه اليسيني . عن أبي سعيد قال قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشيرٍ وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا ححر ضب لتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟

# دفريسي فرقي عقائد:

# (۱) دوي دهرعمل بدله په دنیا کښ منله اودجزاسزا أخروي قائل نه وو. لکه چې اوس خلق یودیني کار فقط ددنیا داصلاح لپاره کوي اوداسلامي انقلاب اسلامي انقلاب نعرې وهي. (۲) دوي تلمود منزل من الله نه منلو اونه ئي هغې ته احترام لرلوځکه چې دوي دهغې په حقیقت واقف وو . (۳) دوي دمسیح موعود عقیده نه لرله . چې عیسی علیه السلام مبعوث شو نودوي ورته نزدې شول خوبیا دخپلوبعضوعقائدو په بناء مخالف شول .

#### دفرقهِ قراء عقائيد:

(۱) دوي دتورات تلاوت پرځان لازم منلو ځکه چې دوي وئیل قانون هم دادی (۲) دوي دتلمود نه منکروو خوباوجود ددی نه بیائي هم دعیسی علیه السلام نه خلاف اوکړو .

#### فرقهِ كاتبين:

ددوي کار کتابت وو تورات اوتلمود دواړه ئي ليکل او خوَرول . په بنی اسرائيلو کښ ددوي ډيرعزت کيدلو. په دې وجه بادشاه به هم ددوي ډيراحترام کوو ليکن دوي هم دعيسي عليه السلام مخالفت وکړ .

#### فرقهِ راسخين ياسخت دريزه :

(۱) دوي دمسيح موعود عقيده لرله (۲) دوي دا وئيل چې حکومت صرف دالله حق دى . البته مسيح ته په انتظار کښيناستل مناسب نه دي ، بلکه دځان نه هم څه حرکت پکاردى . او په ۴۴ ء کښ دوي دمکايي تحريک په نوم دروميانو پرخلاف تحريک شروع کړو . چې دهغې په ردعمل اوغبرګون کښ رومي حکومت ۷۰ ء په يروشلم حمله اوکړه اوټول يهودان ئي دهلته نه داسې اوشړل چې ترشلمې ۲۰ صدۍ پورې بيا بيرته راجمع نه شول . وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيْبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اوپَول يهودان ئي دهلته نه داسې اوشړل چې ترشلمې ۲۰ صدۍ پورې بيا بيرته راجمع نه شول . وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيْبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ وَتِول يَومِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَدَابِ إِنَّ رَبُّكَ لَسَريعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (167) وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ دَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالحُسَنَاتِ وَالسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يُرْجِعُونَ (168) (اعراف) دغه فرقې دعيسي عليه السلام مخالفت په دې وجه کړي وو چې هغه مبارک د رومي حکومت په باره کښ نرم موقف لري . (اعاذنا الله) چې ګني هغه مبارک مداهنت کوي (معاذ الله) .

# فرقهِ اليسيني :

داخلق دصوفيانو په ډول خلق وو ، دعبادت ډير پابند وو ، دمخلوق ئي ډيرخدمت کوو ، ميلمه پال خلق وو او ژوند ئي ساده تيره وو . ددې فرقې ډيرو خلقو دعيسي عليه السلام په لاس اسلام قبول کړو اودهغه ملګرتيا ئي اوکړه اوددغه خه صفاتو له کبله بيا وروستو درسول الله صلى الله عليه وسلم ملګري شول . لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ (82) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحُقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الحُقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنا رَبُّنَا مَعَ القَوْمِ الصَّالِينَ (84) (مائده)

# دعيسى عليه السلام په وخت کښ دوطن سياسي نقشه :

په دغه وخت په دنيا باندې مشرک روميان قابض وو. اوحکومت ئي وو . اوفلسطين ددغه حکومت يو ولايت اوصوبه وه. اودفلسطين والي يابادشاه به آګرکه رسمًا يهودي وو خوعملًاحکومت دروم وو. دعيسي عليه السلام ددعوت په نتيجه کښ روميانوته دسياسي انتشار اوبغاوت ويره وه . اوددې لپاسه يهودي فريسي مليانوهم حکومت ته زورآور ترغيب ورکوو. چې عيسي عليه السلام قتل کړئ . بالاخر چې کله حکومتي فوځيان دهغه مبارک دکور څخه چاپيره شول نو الله رب العزت دهغه مبارک يوحواري يعني ملکري دهغه مبارک په صورت کړو ، اوعيسي عليه السلام الله تعالى اسمان ته پورته کړو. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَي مِنْهُمُ الْکُمُّرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ خَنْ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنًا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52) رَبَّنَا آمَنًا بِمَا أَنْزَلْتَ كَرُو. فَلَمَّا الرَّسُولَ فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53) وَمَکَرُوا وَمَکَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ حَيْرُ الْمَاکِرِينَ (54) (ال عمران) وَقَوْلِحُمْ إِنَّا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157) بَلْ رَفَعَهُ اللَّه وَمَا صَلَبُوهُ وَلَکِنْ شُبَّهُ هُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا هُمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَاعَ الظَّنُ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157) بَلْ رَفَعَهُ اللَّه عَيْرًا حَکيمًا (158) (ساء) (ساء)

حکومتي عسکرو بیا هغه ملګری اونیوو او په سولۍ ئي کړو دغه ملګری څوک وو ؟..... په دې کښ دوه روایته دي . اول داچې دغه ملګري ته عیسی علیه السلام داواقعه مخکښ بیان کړې وه اوورته ئي دجنت دعوض بشارت ویلی وو ، اوده په خوشحالۍ سره قبول کړی وو . دویم روایت دادی چې دابد ملګری وو او په عیسی علیه السلام باندې ئي جاسوسی کړې وه دمال په عوض باندې . پس الله تعالی په ده داکار په ناوا قفیت کښ اوکړو اودائي دنیاوي سزاشوه .

# دعيسى عليه السلام متعلق ديهودانوعقيده:

ددوي عقيده په هغه وخت کښ هم داوه او اوس هم داده چې معاذ الله عيسى عليه السلام نبي نه وو. کاذب وو او قتل کول ئي پکار وو. ددغه عقيدې اوبدو عملونو په سزاکښ الله تعالى په دوي باندې په دويم ځل دعذاب لپاره يوبل بادشاه مسلط کړو. دا دروم بادشاه ټائټس وو چې دوي ئي په ٧٠ء کښ دفلسطين نه داسې در په درکړل چې تر شلمې پيړۍ پورې ئي ځائي نه موندلو . په آيت (٧) سورة بنى اسرائيل کښ (فاذاجاء وعد الاخره) کښ هم دا ذکردى په دې موقع دوي يحيي عليه السلام هم شهيد کړو اوذکريا عليه السلام هم . اګرکه ظاهري سبب دحملې ، هغه دمکايي تحريک درومي حکومت څخه بغاوت وو .

# خلاصه دقديم تاريخ :

دټولوانبياء عليهم السلام دبنی اسرائيلو ددعوت مرکزي نکات: (۱) دعلماء سوء نه منل (۲) دالله تعالی سره وعده خلافي نه کول (۳) دشرک رد کول (۴) داخلاقي مرضونولکه دروغ کينه حسد سود خوري زنا وغيره څخه منع کول .... دا دانبياء عليهم السلام دعوت وو او په دې هرڅه کښ دبد کرداره علماؤ مقابله وه چې په اوس زمانه کښ هم دغه پوهانده اونوي تعليم يافته اودلوړو ازده کړوخاوندان چې په اصل کښ ديهودانو شاګردان دي . د دينِ نبوی صلی الله عليه وسلم مقابلې ته ولاړ دي .

# دحال اواستقبال په حواله ديهودوعقائد اودهغې سره سمه ددوي منصوبه بندي:

يهودانو پوهانوسکالرانو چې دوی ته کوم عقائد مخې ته کړي دي اودهغې په بناء چې ئي دراتلونکي لپاره کومه منصوبه بندي کړې ده هغه دادي . اوله عقيده: (**أحباء الله)** چې مونړ په انسانانو کښ غوره خلق يو. او په دليل کښ هغه انعامات پيش کوي کوم چې الله پاک په بني اسرائلوباندې کړي وو اوداچې مونږدحکومت کولولپاره پيدايو ځکه چې مونږدانبياء په قرآن کریم کښ د دغه عقیدې ذکر او رد الله تعالی یوځائي بل ځائي کړیدی . وَقَالَتِ الْیَهُودُ وَالنَّصَارَی خَنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ حَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِنَيْهِ الْمَصِيرُ (18) (مائده) دوهمه عقيده : (غيريهود **كوثم دي) .** كويئم په عبرانۍ ژبه كښ كمتر اولاندې انسان ته وائي او دا څاروو ته هم ویلی کیږي. ددې عقیدې مطلب دادی چې نورانسانان زمونږ مملوک دي اوصرف دخدمت لپاره پیدادي لكه څاروى . ددوي هرڅه زمونږ لپاره روادي . مال ، ځان ، عزت هرڅه . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ سورة ال عمران (75) او دتلمود په وينا زمونږ په خپل مينځ کښ ددغه هرڅه حرمت شته دی . فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (25) (ال عمران) دريمه عقيده : (ارض موعود) دوي وائي چې ارض مبارك فلسطين اودهغې اطراف دا ترقیامته پورې مونږ له په وعده راکړی شوی دي . اود ګوځیمو قبضه په دې ناجائزه قبضه ده ، سره دهغه ټولو وطنونو چې بني اسرائيلوپه هغې حکومت کړی دی . د اوسني اسرائيلي حکومت بيرغ ددې عقيدې عکاسي کوي . په اسرائيلي بيرغ باندې لاندې باندې دواړو لمنوته دوه اودهي رنگې کرښې دي چې دفرات اونيل نه تعبيردي. او ددوي نعره هم دا ده (دنیل نه ترفراته اودخیبرنه ترکنعانه) او په مینځ باندې ئي شپږ قونجه ستوری دی . دې باره کښ دوي وائي چې دا د داؤد عليه السلام دحکومت نشان وو، چې په بيرغ باندې ئي نصب وو . مطلب دا چې په دې خطه به يهودان، چې ځان د داؤد عليه السلام نسل بولي ، حکومت کوي . او په دغه نقشه حکومت ته دوي ګريټراسرائيل وائي . څلورمه عقیده: (**الایاه)** د اِیاه معنی ده ارضِ موعود ته واپسي. دوي عقیده لري چې دابه په دوو مرحلو کښ ترسره کیږي . اوله مرحله دنیاته دخوریدوده . دوهمه مرحله په دنیا قبضه حاصلول دي . دیهودانو په زړوکتابونوکښ ددغه سفریوه نقشه داسې جوړه ده چې يوه اژدها ددغه وطنونوڅخه چاپيره شوې ده اوسرئي خلافتِ عثمانيه طرف ته رآګرځولی دی . پنځمه عقيده : (مسيح) . مسيح په اصطلاح کښ هغه بنده ته وائي چې دانسانانو ديوضرورت په خاطر ئي الله تعالى مبعوث کړي . په دې کښ څه اختلاف نشته ..... البته دمسيح په ذات کښ اختلاف دی . اول يهود عيسي عليه السلام مسيح نه مني بلکه دمسیح داؤد په نوم یومسیح مني چې هغه به ددوي په عقیده دوی ته دسلیمان علیه السلام دوخت والا بادشاهت وربخښي. دويم نصاری ... دوي عيسي عليه السلام مسيح مني اودنياته ئي بياراتګ هم مني ليکن وائی چې هغه به په نصرانيت باندې مبعوث کيږي اوصالح خلق به وريځې ته پورته کړي اودشر د قوّت سره به دارميګا ډون (هرمجدون)

په مقام جنگ اوکړي اودشر د قوّت به خاتمه اوکړي اوبيا به په امن سره حکومت کوي . دريم داسلام عقيده ..... داده چې عيسى عليه السلام مسيح موعود دى اوهغه به دمحدي عليه الرضوان ددور په آخر کښ دآسان نه راکوزيږي اوداسلام د دښمنانوسره به جنګيږي . اونصارى به په اسلام کښ داخل شي اوپهودان به يويوکس نيول کيږي اوقتل کيږي به . اودوي چې کوم مسيح ته په انتظاردي هغه دجال دى . هغه به هم بالاخردعيسى عليه السلام په لاس مبارک باندې په باب الله کښ چې اوس په دې دکوارائيربون په نوم اسرائيلي نړۍ وال هوائي ډګرجوړدى. په دغه مقام به دتيښتې په حال کښ قتل کيږي . اودشرددغه قوّت دخاتمې سره به داسلام کلمه اونظام هرپوخ اوکچه کورته داخل شي اوهم عيسى عليه السلام به ديأجوج مأجوج نه دخلاصي اونجات سبب اوکرځي .

#### شپږمه عقیده هیکل سلیمانی:

ديهودانو عقيده ده چې سليان عليه السلام يوهيكل جوړ كړى وو. بيا دبخت نصر په حمله كښ تباه شو . بيا ذوالقرنين دتعميراجازه اوكړه اوتعميرشو . بياپه ٧٠ ء كښ درومي باد شاه تائيټس په حمله كښ دوباره ويران شو او ويجاړ شو. بيانه دى جوړ شوى . په يهودانوفرض دي چې داجوړكړي خو مسئله داده چې اوس دهغې پرځائى مسجد اقصى جوړدى ،اصل تعمير به دهغې مسيح داؤد كوي خودغه تعمير ته زمينه مساعده كول او ابتدائي ضروري كارونه پردوي لازم دي . پې يو دهغې نه دمسجد اقصى انهدام او ويجاړول دي (أعاذناالله من فتنة المسيح الدېال) ددغې منصوبې دترسره كولولپاره دوي دمسجد اقصى د ديوالونوترڅنگه سرنگونه هم كنستلي دي او په اقوام متحده كافره كښ ئي خپله دامطالبه هم وړاندې كړې ده. اودهيكل سلياني د رغولو اودهغه مكان نقشه ئي هم جاري كړې ده (انالله) . حقيقت دادى چې سليان عليه السلام دزوړ مسجد اقصى تجديد اوتوسيع كړى دى چې ذكرئي په سورة سباء كښ موجود دى اوچې كله دېائټس په حمله كښ وران شوى دى چې سبب ئي هم ديهودانوبدعملي وه ، خوبالاخر اوس په هغه ډول جوړدى چې صلاح الدين ايوبي رحمه الله تعميراوتوسيع كړى وو . اويهودان چې كوم شى جوړه وي هغه د دجال ملعون لپاره صدارتي محل اود رياست جمهوري مانۍ جوړه وي

#### اؤومه عقيده تابوتِ سكينه :

تابوتِ سكينه داهغه صندوق دى چې دموسى عليه السلام تورات، عصا اوڅه من وسلوى پكښ موجود دي. الله پاک بنى اسرائيلو ته دخپلوانعاماتودياد لپاره وركړي وو. اودوي به دادفخربركت باعث كنړل . دا تابوت ددوي نه په مختلفوزمانوكښ غصب كړى شوى دى . يهودان عقيده لري چې دغه تابوت به دوى ته دمسيح داؤد يعنى دجال په زمانه كښ بيا ترلاسه كيږي اوددوي لپاره به دهميشه دعروج سبب اوګرځي .

#### اتمه عقيده ددانيال عليه السلام دعاء اوعظيم مقاصد:

دیهودانوپه کتابونوکښ یوه مجموعه دصحف انبیاء په نوم موجوده ده . دهغې اخري کتاب د(کتابِ دانیال) په نوم مشهور دی . دروایاتو په قول دانیال علیه السلام داسارتِ بابل په دورکښ دوی ته مبعوث شوی وو . دهغه دشهرت دوه وجممې دي . یوه داچې دی دخوبونومعبّروو .

دویمه داچې ده ته دآخرې زمانې دحالاتوعلم ورکړی شوی وو . البته ددغه واقعاتوتشریحات یهودانودخپل خواهش مطابق داسې اوکړل چې دخپلوعواموعقیدې ئي دبدونه بدترې کړلې . په تفسیرابن کثیرکښ ددانیال علیه السلام په حواله واقعه نقل ده چې کله ابوموسی الاشعری رضی الله عنه دایران ښار تستر فتح کړو نوهلته دیوقبر په حواله خلقو اووئیل چه دا د دانیال علیه السلام قبردی . ابوموسی الاشعری رضی الله عنه ددغه لاش زیارت وکړو. چې ورسره خزانه اویوه کوټۍ (کوټمه) موجوده وه او یوه صحیفه هم وه . چې عمررضی الله عنه ته اطلاع اورسیده نوهغه دجسد مبارک ددفن کولوحکم اوکړو اوخزانه ئي په غریبانودتقسیم أمراوکړو اود کوټی (کوټمې) په باره کښ ئي دابوموسی الاشعری رضی الله عنه لپاره اووئیل . ددغه صحیفې ترجمه کعب الاحبار رضی الله عنه اوکړه چې په کښ دأمتِ محمد صلی الله علیه وسلم نشانې اودعروج تفصیلات موجود وو . یهودانو داخبره مشهوره کړې ده چې دانیال علیه السلام ته زمونړ مشرانودرخواست اوکړو چې زمونړلپاره دالله پاک نه دعاء اوغواړه چې مونړ ته بیت المقدس ته تک نصیب شي اوهیکل سلیانی جوړشي اوداچې دسلیان علیه السلام پشان عالمکیرحکومت نصیب شي . دوه کارونه خوبیا اوشول، لیکن یوکار پاتې دې چې دهغې سوال الله قبول کړی دی اودابه کیږي یعنی دمسیح الدجال په لاس په ټوله نړۍ حکومت کول .

# ديهودانونوي تاريخ د٧٠ ء نه تر١٧٧٩ ء پورې اتلس سوه دوه اتياكاله ژوند :

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (سورة ال عمران ١١٢) په ٧٠ ء كښ دټائټس دحملې نه روستو دوي په دنياكښ منتشرشول څوک شام ته لاړل ، څوک عراق ته ، څوک جزيره عرب ته ، څوک يمن ته ، څوک فارس اوڅوک أنطاكيه ته ورک شول بيا دهرځائي اوزمانې تاريخ بيل بيل دى .

**اوله:** په پنځمه صدۍ عیسوي کښ درومي بادشاهانونه یوبادشاه نصرانیت قبول کړو، نوپه شام کښ په یهودانوژوند تنګ شو ځکه چې دنصرانیانو په فکریهودان دعیسی علیه السلام قاتلان وو ، نوانتقامًا هغوي په یهودانوباندې لوبې کولې .

دويمه: چې كله په اوومه صدۍ عيسوي كښ داسلام ظهور اوشو نوپه جزيرة العرب اويمن كښ هم يهودانوته حالات سخت شول . اوبيا داسلام سره ددوي دكينې اوبغض په وجه دوي دعمررضي الله عنه په دورِ خلافت كښ دپوره جزيرة العرب نه اوشړلى شول اوهم دغه درسول الله صلى الله عليه وسلم وصيت وو .

**درپه:** په اؤومه صدۍ عیسوي کښ چې کله اسلام خورشو اونصرانیت د اروپامشرقی لوري ته راټول شو ، نوهلته دپاپائیت نظام قائم شو چې په نتیجه کښ ئي په یهودانوژوند تنګ شو.

**څلورمه:** په اتمه صدۍ عيسوي کښ په قوقاف کښ دخيصار په نوم قوم يهوديت قبول کړو ، چې يهودانوورته ويلي وو چې تاسودابراهيم عليه السلام په نسل کښ ياستۍ . نويهودان خو په يهوديت کښ څوک نه داخله وي ځکه چې ددوي په فکر دامور ثي دين دی بالاخر په ديارلسمه صدۍ عيسوي کښ چې کله تاتاريانو حمله او کړه نوددغه ځائي يهودان هم اوشړلی شول. څه روس ته لاړل او څه مشر قي ارو پاجرمني وغيره ته .

پنځمه: په پنځلسمه صدۍ کښ چې کله صليبيانو اندلس هسپانيه اونيول، نودمسلمانانوسره ديره اوميشته يهودان هم در په درشول ځينې اټلي ته لاړل اوځينې دسلطنت عثانيه سره ديره شول .

#### يهودانولره شړل اوزغلول:

ددغه شړلوزغلولو وجوهات څه وو ؟ هغه الله تعالى په خپل معجزكلام كښ يوځائي بل ځائي ذكركړي دي لكه ذلك بِأنّهُمْ كائوا يَكْفُرُونَ سورة ال عمران (١١٢) داهرڅه دوي دعيسى عليه السلام په ژوند كښ اودهغې نه مخكښ كړي وو خوبد عواقب پرې په خاصه توكه د٧٠ عكال نه وروستو پريوتل . چې صليبيانوهم دوى ته په بده سترګه كتل ، اواسلام هم ددوي دتنليل حكم كړى وو ..... ددغه وجوهاتونه علاوه نوروجوهات هم وو. او اوس هم شته هغه دادي ذلك بِمَا عَصَوًا وَكَائوا يَعْتَدُونَ دهغې دجملې څخه يوسبب دا دى چې دوي به چرته ميشته شول نو په سود به ئي پيسې وركول شروع كړل او په پائيله كښ به ئي تمامه ټولنه دعذاب په شكنجه كښ ښكيل كړه . خلق به تنګ شول معلومه خبره ده تنګ آمد او په پائيله كښ به ئي تمامه ټولنه دادي .... ١٢٠٩ ع كښ دوي دانګلستان نه پس دقتل عام نه چې څه پاتي وو را اووښكلي شول .

۱۳۰۶ کښ دفرنسانه په اول ځل اوبيا په ۱۳۰۹۴ کښ اووښکلي شول.

۱۳۰۷۰ دبلجيم نه .

۱۳۸۰ کښ دچيکو سلواکيه نه .

/ ۱۴۴۴ کښ ۱ دهالينډ نه / ۱۵۱۰ کښ . دروس نه / ۱۵۴۰ کښ .

داټلې نه ۱۵۵۱ کښ .

دجرمني نه اوشړل شول .

# يهودان دسيكولر شووصليبيانوپه اوګه سواره دمنزل په لور روانيږي:

#### (دمارټن لوتهرمنصوبه:)

دا ډاكټر دبعضومؤرخينوپه وينا يهودي وو او دځينوپه وينا دده موريهودۍ وه . (معلومه دې وي چې يهودان خپل نسب دمورپه واسطه مني نه دپلار) (داشرف غني ، عمران خان ، ياسرعرفات ، عبد الله أردني ،دسعودی بادشاه محمدبن سلمان ، اونصرت بهټو اولادونو ته زيرک اوسيږۍ). مارټن لوټهرپه جرمن کښ دکليسا داصلاح په نوم تحريک شروع کړو اودبائيبل (انجيل) په ځائي محرَّف تورات ، زبور او په خاصه توګه عهد نامه عتيق ئي دنصاراؤ لپاره ديني مأخذ اوګرځول .... متل دی چې څرنګه ونه وي هغه شان ئي ميوه وي . لازي نتيجه وه چې ددغه شاګردانويوپارټي اوګوند جوړشو دپروټيسټنټ په نوم باندې. اوهغوي دا اعلان اوکړو چې يهودان زمونږ يعنی دصليبيانومشران ورونړه دي اوددوي سره دکيټهولک فرقې اوبائبل دشمني بې ځايه ده . مونږ روشن فکران يو اوترقي غواړو اوديهودانومصنوعي جعلي کتاب عهد نامه عتيق اوعقيده هيکل سليماني اودعاء ددانيال عليه السلام داټول حق دي. او ارضِ موعود (فلسطين) ديهودانوحق دی دا اعلانات ددغه فرقي منشور وو .

# پروټسټنټ فرقه په برطانيه کښ:

په ۱۵۳۲ ء کښ په برطانيه کښ بادشاه هنري اتم په دې غرض چې ځا د تخت وراثت سنبهال کړي دالزېته سره دويم واده اوکړو ليکن دکيټهولک فرقې په عقيده دا واده ناجائزوو ځکه هغې دا منسوخ کړو . الزېته ورپسې مذهب پريښودو، اوپروټسټنټ شوه . اوبيائي دخپل مور (ميري اول) تخت نسکور کړو اودبرطانيې ملکه شوه په دې سره پروټسټنټ فرقې په برطانيه کښ برلاسي حاصله کړه . بيا د ډيرکوشش نه روستو په ۱۶۸۸ ء دچرچ آف انګلينډ په نوم کليسا منظوره شوه چې په نوم خو دکيټولک فرقې کليساوه ليکن داصلاحاتو په عنوان پکښ دپروټسټنټ فرقې ټول نوی دين داخل کړی شو. اودې ته په تاريخ کښ عظيم انقلاب وائي ځکه چې په دې سره برطانيه ديهودانولپاره عظيم مرکز اوګرځيدو . دا ديهودانو اودهغوي دشاګردانو اوله کاميايي وه .

# نورې اروپاته دپروټسټنټ فرقې نفوذ:

۱۶۱۸ م کښ داروپائي ملکونوفرانس، جرمني، آسټريا، اټلي، اوسپين ترمينځه تر ديرش کالوپورې جنګونه روان وو دنورو وجوهاتو نه سربيره دجنګ اهم وجه دکيټولک اوپروټسټنټ فرقو اختلافات وو . په ۱۶۴۸ م کښ دغه جنګونه ديوې معاهدې تحت چې د(ويکس فليا) معاهده په نوم مشهوره وه ختم شول . معاهده کښ هرچاته اختيار ورکړی شو چې که څوک پروټسټنټ جوړيږي نوآزاد به وي . دغې ته اوس خلق مذهبي آزادي وائي . چې دسيکولر نظام

دعناصروڅخه بنیادي عنصردی . دپروټسټنټ شاګردانو په دې خدمت سره داستاذانو یهودانوپه ټوله اروپاکښ پښه ځائي شوله .

#### امریکا دیهودانولیاره پناه ګاه:

۱۴۹۲م کښ دهسپانيه په بحري مهم کښ کولمبس امريکا ته اورسيدو. نوبياسپين ، برطانيه ، اوفرانس دهغې دقبضه کولوسيالي شروع کړه . په ۱۷۲۷ م کښ يهودان اوپروټسټنټان چې کله درومن کيټهولک فرقې دظلمونوڅخه تنګ شول نوپه لويه کچه ئي امريکاته تګ شروع کړو اوديره شول . اوهلته دکيټولک يعنی زړو صليبيانو زورنه وو نولدې کبله يهودان اودهغوي شاګردان پروټسټنټان دامريکا په سياست غالبه شول نوځکه اوس هم دامريکا سياست ددوي په لاس کښ دی

#### یهودان اود روشن فکرۍ تحریک:

درومي کليسائي نظام اوظلم نه تنګ شؤو اود زوړ دين څخه بيزاره پروټسټنټ صليبيانو دبشري حقوقوپه نوم يوتحريک شروع کړو او دروشن خيالو ياروشن فکرانوتحريک نوميدو. ددغه تحريک فلسفيانودعقل په بنياد صليبي مذهب ردکړو. په نتيجه کښ په کال ۱۷۷۹ م ۴ جولائي باندې په فرانس کښ انقلاب راپورته شو چې دکليسا مذهبي حکومت اوبادشاهت ئي ختم کړل اودهغې پرځائي ئي جمهوريت نافذکړو. ددې سره په تمامه اروپاکښ جمهوري انقلابونه راپورته شول او په دې سره ديهودانوخسنړی راوختو. چې چرته هم جمهوريت نافذيدو ، نو ددوي نه به هغه لګولی شوي بنديزونه پورته کيدل . ان تردې چې جمهوري پارلمانونوته ئي هم لارې اومندلې . په دې وجه مؤرخين دروشن خيالۍ تحريک هم ديهودانو تحريک کنړي چې په دې سره دوي دکليسا دجوړشوي شپول څخه خلاص شول . اودخپلو مقاصدو دمنزل په لور روان شول .

### دفرانسوي انقلاب څخه داسرائيلي رياست پورې :

دنولسمي صدۍ عيسوي سره په اروپاکښ ديهودانوعروج شروع شو هغه يهودان چې په پوره دنيا او وطنونوکښ به ئي ذليل ژوند تيرولو دجمهوري انقلاب په راتګ سره د اوّلې درجې وګړی شول اود پارليانونوپه ذريعه ورته مساوي حقوق ترلاسه شول دا د اسرائيلي رياست دقيام په لوري اول قدم وو .

### نقیضین جمع شول:

يولوري ته چې دجمهوري پارليماني نظام بنياد په مذهب بيزارۍ ، لادينيت ، سيکولريت باندې ايښودی شوی وو . بل لوري ته ئي د يو داسې رياست بنياد هم کيښودو . چې هغه په خالص يهودي مذهب اونسل باندې بناء وو. ددجالي نظام دعجائيباتو څخه داهم يوه أعجوبه ده . نوځکه مؤرخين دنيوورلډ آرډر جمهوريت اوډيموکريسي ديهودانوساخت اوسورلي ګنړي .

په اروپا کښ داسرائيلي رياست تخم ۱۸۰۰ نه تر ۱۹۰۰ پورې په اتلسمه صدۍ عيسوي کښ په اروپاکښ يهودانوته دبې دينه روشن فکرانو پروټسټنټ صليبيانو په نسل کښ اودامريکا اوبرطانيه حکومتونو په شکل کښ داسې دوستان يا نوکران نصيب شول چې ديهودانو مقصد عظمي ته رسول ئي خپله فريضه ګنړله .

#### داقتصاد وسیله کارول:

بل طرف ته دفرانسوي انقلاب سره سم په اقتصادي نظام کښ بدلونونه رامینځ ته شول . د آزاد معیشت په نوم دبینکونو اوسکې نظام جوړشو . یهودان لادمخکښ نه ددي میدان شهسواران وو . دصدیو راسې دوي په اروپاکښ دصرافۍ اوبنکارۍ په نظام کښ مهارت درلود . په اتلسمه صدۍ عیسوي کښ دوي ددې کاروبار په ذریعه داروپا په تجارت اوبانکونوقبضه اوکړه . چې په نتیجه کښ ټول اروپائي ملکونه ئي دقرض دبوجه ترلاندې کړل . داتلسمې صدۍ په دویمه نمائۍ کښ هم دغه شي ددوي لپاره اصل طاقت ثابت شو . دوي مقرضوملکونوته پائیلامه کیښودله چې هغه ده دوی لپاره داسرائیلي ریاست دقیام دمطالبې حایت اوتائید اوکړي .

# درياستِ اسرائيلي لپاره نوردرې عناصر:

(۱) د روته شیلد خاندان قیام (۲) دصیهونی تحریک قیام (۳) دخلافتِ عثمانیه ماتولولپاره لویه لوبه .

روته شیلډ (سرډال) دایهودي خاندان دی . ددوي نیکه میټرایمشل یویهودي پروفیسروو . اود شخصي بانک کاروبار ئي شروع کړی وو . دیهودي ریاست په قائمولوکښ ده لوئي کردار ادا کړی دی . دده اولاد بانکي کاروبار دومره فراخه کړو چې داخاندان اوس ددنیا دلویو بانکونومالکان دي . او ددنیا دتجارت په لویه برخه قابض دي . دنولسمي صدۍ ء هیڅ یوه واقعه به داسې نه وي چې داخاندان به په کښ لاس نه لري . دې خاندان په اروپاکښ تربادشاهانوپورې خلق په خپل سود کښ ښکیل کړل . دبرطانیه اوفرانس ترمینځ د اولټرلو په نوم جنګ کښ دوي برطانیه ته لویه قرضه ورکړې وه وغیره وغیره وغیره . په دغه زمانه کښ ټولې ورځپاڼې اومجلې ددوي ملکیت وو . ددنیا د نوي سودي نظام په بناء سیاست کول هم ددې خاندان ایجاد دی . په فلسطین کښ دیهودانولپاره زمکې اخستل ، هلته دهغوي داستوګنې لپاره مال خرچ کول ، اودیهودي عقیده (الایاه) پراساس هغوي ته دفلسطین دتګ ترغیب ورکول هم ددې خاندان خباثتونه دي . هم داوجه وه

چې برطانوي وزیرخارجه ب**الفور** داسرائیلي ریاست دقیام خط هم ددې خاندان په نامه لیکلی وو . چې په تاریخ کښ داعلانِ بالفور په نوم مشهوردی

#### صيهوني تحريك :

صیهون په فلسطین کښ دیوغرنوم دی . دصیهونیت څخه هغه افراد او تنظیمونه مراد دي چې په فلسطین کښ دیهودانو دآبادولو لپاره کوششونه کوي . ددې تحریک بنیاد دسوئیزرلینډ یو ډاکټر تهیوډور هرشل نامه سړي ایښودی وو تهیوډورهرشل په ۱۸۹۶ م کښ داسرائیلي ریاست په نوم یوکتاب اولیکلو او په فلسطین باندې داسرائیلي وطن جوړولو لپاره ئي دکارنقشه هم پیش کړې وه . اوداپیشین کوئي ئي هم کړې وه چې په راتلونکو پنځوسوکالو کښ به په فلسطین باندې اسرائیلي وطن جوړشي . دمنصوبې سره سم ددوه پنځوس کلونو په مده کښ بالاخر په ۱۹۴۸ کښ اسرائیلي ریاست قائم شو. دغفلت په خوب اوده مسلمانان چې راویښیدل ، نو دروته شیلډ خاندان مشر ایډمنډ ډي څوڅوسفرې کړې وې اوزمکې ئي اخستې وې اوفلسطین دبرطانیه قبضې ته غورځیدلی وو ، اود اسرائیلي ریاست دقیام اعلان ئي

#### دخلافت عثمانيه خلاف لويه لوبه :

داسرائيلي رياست دقيام په وړاندې لوئي حائيل اوشپول خلافتِ عثمانيه وو . ځکه چې فلسطين دهغې ولايت وو، اود خليفه ثاني عمررضي الله تعالى عنه په وخت کښ چې کله فلسطين فتح شو اونصرانيانو عمررضي الله ته کنجيانې اوسپارلې نوپه دې شرط هغوي معاهده کړې وه چې تاسوبه يهودان فلسطين ته نه پرېږدۍ . په دې وجه چې کله ديودانووفد دصعوه آفندي په مشرۍ کښ دعثماني خلافت آخري خليفه سلطان عبد الحميد رحمه الله نه د درانه عوض په بدل په فلسطين کښ دآبادۍ اجازت اوغوښت ، نوهغه په کلکه رد کړو او رشوتې تحفې ئي واپس کړې . په دې سره يهودانوته نوره هم واضحه شوه چې ترڅوپورې خلافتِ عثماني نوي ويجاړ شوی، ترهغې به مونږ ته خپل مقصد حاصلول نامکن وي . کفارو برطانيه ، فرانس ، روس لادمخکښ نه دخلافتِ عثمانيه پرخلاف جنکونه شورو کړي وو او د آروپا په لوري کښ ئي خلافت کمزوری کړی وو . تردې چې ارمينيا ، بوسنيا ، اوبلقان سقوط اوکړو. په شام اولبنان کښ هم حقوقو په نوم ئي کانفرنسونه جوړول. د پنځوسو کالونو په مده کښ ئي ډيرتدبيرونه اوکړل . دبلقان جنک اونورخنيه معاهدات حقوقو په نوم ئي کانفرنسونه جوړول. د پنځوسو کالونو په مده کښ ئي ډيرتدبيرونه اوکړل . دبلقان جنک اونورخنيه معاهدات دقوي عصيبت په بنياد را اوپارول او دخلافتِ عثمانيه په خلاف بغاوت ته ئي تيار کړل . او دخپل قوم دحکمراني خوبونه ئي ورته دسترکوکړل . د اوسني اُردني بادشاه عبد الله بن حسين نيکه حسين بن على دخلافتِ عثمانيه دلوري دحجاز حاکم مقرروو . چې په شريف مکه ياديدلو ، اکريزانو دده سره او وروستودده دځامنوشاه عبد الله اوشاه فيصل سره دشام مقرروو . چې په شريفِ مکه ياديدلو ، اکريزانو دده سره او وروستودده دځامنوشاه عبد الله اوشاه فيصل سره دشام مقرروو . چې په شريفِ مکه ياديدلو ، اکريزانو دده سره او وروستودده دځامنوشاه عبد الله اوشاه فيصل سره دشام مقرروو . چې په شريف مکه ياديدلو ، اکريزانو دده سره او وروستودده دځامنوشاه عبد الله اوشاه فيصل سره دشام مقررو

اوعراق دحكومت نصيب كيدلو وعده اوكړه ، چې دخلافت څخه دبغاوت په صورت كښ به مونصيب كيړي . اوددغه عربي قريشي هاشمي حسيني غدر لپاره به ئي دوي ته په هره مياشت ٢٥ زره پاونډه رشوت وركوو ، اونعره ئي ورته دا وركړه چې عجموته په عربو باندې دحكمرانۍ حق نشته . ددې سياسي بغاوت يوه برخه ئي الشيخ عبد الوهاب نجدي صاحب ته په غاړه كړه . هغه دمسلكي تعصب لورى واخست . چې عثماني خلافت والامشركان اوبدعتيان دي ، اومونړله دتوحيد اوسنت حكومت پكاردى. عربان دخلافتِ عثمانيه خلاف بغاوت ته تيارول، داكار دبرطانيه دخفيه ايجنسۍ يوكرنل لارنس ته په غاړه وو . چې په تاريخ كښ په لارنس آف عربيه شهرت لري . بالاخره عربو دخلافتِ عثمانيه په خلاف جنګ اوكړو . چې په نتيجه كښ فلسطين دبرطانيه په نگرانۍ كښ يهودانوته وسپارلي شو .

### يهودانوته منزل ته په رسيدو کښ نورڅه مشکلات وو؟

**اول مشكل:** ديهودانودسرشميرۍ كموت يعني قلتِ تعداد .

دويم مشكل: دمسلمانانواوصليبيانو ددوي سره كلكه دشمني .

دريم مشكل: مظبوط معاشرتي ټولنيزنظامونه .

داول مشكل تفصيل: په روغه نړۍ ديهودانو واكمني منل دى او په وړاندې داخنډونه دي . اول داچې يهودان پخپله مذهبي ډله كښ هيڅ څوک نه شريكوي ځكه چې ددوي مذهب نسلي دين دى . څوک چې بنى اسرائيل نه وي نوهغه يهودي نشي كيدلى . وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى خَنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَجِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلُ أَنْتُمْ بَشَرٌ بُمِّنْ حَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِيَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (18) (مائدة) . ديهوده معنى دالله خلک ، (يا هو) دوي الله ته وائي . په دې شرف كښ چرې دوي دځان سره نور شريك مني ؟ نودوي اوس دنيا په چاقابوكړي ؟ پس ددې لپاره ئي دكويم ذليل مخلوق څخه نوكران غلامان عسكرمقرركړل . په څه تدبيراوچل ، دجاليت...... ؟ تفصيل څه مخكښ ذكرشوى دى اوڅه راروان دى .

د دويم مشكل تفصيل: چې دمسلمانانواونصرانيانودشمني څنگه دفع كړي؟ ځكه چې څرنگ مسلمانان خليفة المسلمين دالله تعالى دلوري واجب الاطاعت مني اوخلاف كول ئي دالله تعالى نافرماني كنړي . دغه رنگ په نصراني عقيده كښ پوپ دالله نائيب في الارض اودوخت بادشاه دپوپ نائب كنړلى كيږي او اطاعت ورله لازم بولي . ددغه عقيدت مندۍ او اطاعت څخه داقومونه ويستل او په مذهب باندې ئي بې باوره كول يعني دوي روشن فكره كول اوسيكولركول. دا ديمودانودمقصد دتر لاسه كولولپاره يوه بنيادي اوكټوره اصلاحي نسخه وه . چې يهودانودغه نسخه اوفارموله د دوه نيم زره كاله پخوانو يوناني فلاسفه ؤ دالمارۍ څخه دشيطان په مرسته تر لاسه كړه . وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْمِنِّ

يُوجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ رُخُوفَ الْقُوْلِ عُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَمْتَرُونَ (112) (انعام) ددې مطلب هم داوو چې داقومونه مسيحيان دکليسا دپوپ پرځائي اومسلمان أمت دمنبر اومحراب څخه داميرالمؤمنين دويناؤو پرځائي ، هغه څه اوويني ، واوري ،او اومني کوم چې دوی ته ديهودانو استاذانو او واکمنانو د ژبوڅخه ، په سکولونوکښ ماشومانوته . او په ريډيوکانو، تلويژنونو ، نيټ ، اخبارونو او مجلوکښ ماشومانو، ځوانانو، بوډاکانو، نر، اوښځوته اورولی کيږي او ښودلی کيږي . او په قلاره قلاره دخپلو مرکزونو پرځائي يهوديت دجاليت د ټولو قومونو ، وطنونو ، مذهبونو يو مرکز محور اومذهب اوکرځوي قلاره قلاره د خپلو مرکزونو پرځائي يهوديت د جاليت د ټولو قومونو ، وطنونو ، مذهبونو يو مرکز محور اومذهب اوکرځوي

## دمعاشرتي ټولنيزنظام مشكل:

پخوانۍ معاشرې اوټولنې د دؤو خبرو په بناء قائمې وې (۱) زراعت (۲) خاندان . زرعي معاشره هغه وه چې د ژوند دبنيادي ضرورت يعنی خوراک په اساس دمختلفو خاندانونو خلق يوزرعي آبادې زمکې ته راټول وي . اوعلاقائي نفع نقصان د ټولوشريک وي اومشرئي دکړاؤ اومحنت په بناء دنارينؤ سره وي . خانداني اوقبائيلي معاشره هغه وي چې د يونيکه اولاد اوبيا دهغوي اولادونه ديوخيل يا قوم په نوم په يوځائي کښ استوګن وی اګرکه کاروکسب ددوي بيل بيل وي په دوي کښ هم دعقل او ښه تدبير په بناء مشري دنارينؤسره وي . ليکن دغه معاشرتي ترتيب ديهودانو لپاره ډيرخطرناک وو ځکه چې په دغه شکل معاشروکښ داطاقت موجود وو ، چې کچري يوه معاشره او ياخاندان راپاسي نوهم يهودانوته ماتي ورکولی شي . اويا دهغوي دمنصوبومخنوی کولی شي . لهذا ددغه اصلي قوتونو دقابوکولونه بغير يهودان چرته هم عالمکير حکومت نشي قابوکولی.

#### ددغه قوتونود ماتولوتدبيراوحكمت عملى:

اول قوت په مسلمه أمت كښ او په عيسويانوكښ داعقيده چې حاكم اعلى الله تعالى دى . اوبيا په صليبيانوكښ داعقيده چې دكليسا حكومت دالله تعالى حكومت دى اوپاپايي روم (معاذ الله) دالله نمائينده دى . اودوخت بادشاه د پوپ نمائينده دى او دانسان د ژوند مقصد ددوي په اطاعت كولوسره دالله تعالى رضاء حاصلول دي. اوبل طرفته دمسلمانانو داعقيده چې خليفة المسلمين درسول الله صلى الله عليه وسلم دخليفه خليفه دى اودخليفه كار دخلكو داسلامي نظام دلاندې ساتل دي . او دانسان د ژوند مقصد ددوي په اطاعت كولوسره دالله جل جلاله رضاء حاصلول دي ..... ددغه عقيدې د شتون په حال كښ يهودانوخپل اهداف اوموخي نشو ترلاسه كولى فلهذا دوي دغه عقيده دروشن خيالى په بې دينه تحريك سره

ختمه کړله او دپخوانو فلسفيانو دهيئومنزم هغه عقيده ئي رامخې ته کړه اوعامه ئي کړه دکومي پراساس چې دوي ډيموکريسي اوجمهوري نظام قائم کړو.

## دويم دمعاشرتي نظام اود ټولنيزژوند قوت :

چې هغه دنسلونو اوخيلونو پراساس قائم وو . يعنى دقبائلو اودخيلونو واکمني دنارينؤ په لاس کښ وه ځکه چې ددغه نظام سره دفيصلو دنافذولو قوت موجود وو . ددغه نظام په موجوديت کښ ديهودانو موټردمنزل په لور حرکت نشوکولی .... پس دغه معاشرتي نظام يهودانو په سرمايه دارانه جمهوريت سره مات کړو . او دآزادۍ او مساوات اوبشري حقوقو په دجالي نعروسره ئي خلکوته دغه نظام يوه توره بلاښکاره کړه . اوپسهاندګي ، رجعت پسندي ، اوقدامت پرستي اوداسې نورېدموره نومونه ئي پرې ټاپه کړل .

دريم معاشي قوتِ زر: يهودان دډيري زماني راهسي په اروپاکښ په معيشت باندې برلاسي وو ليکن دسالمې دنيا دمعيشت دقيضه کولولپاره . دوی ته دنړۍ په کچه دتجارت اومعيشت يو داسې نظام پکاروو چې ټول ديوبل سره مربوط اومنسلک وي. اودا هله ممکن کيدی شي چې د زرو څخه د ثنيت اوکرنسۍ قدر اوغورځولی شي . اود ثنيت ياکرنسۍ دقدر دتعين اختياربانکونوته ورکړی شي . اوبيابانکونه هم هغه چې ديهودانو په لاس کښ وي . د زرو دکرنسۍ دمعيارڅخه دلري کولونتيجه به داشي چې يهودي بانکونوته به دکرنسۍ يا ثن درسيدونو دچاپ کولو موقع په لاس شي اوهغوي به بې شميره ثمن رسيدونه جوړ کړي . په دې سره به زوړ معاشي نظام ختم شي اود نوي معاشي نظام په کړئيو کښ به تجارت اوټول معيشت تريوبل پورې مربوط اومنسلک شي . او بالاخربه په دغه لامحدوده اوبې شميره کرنسۍ اوڅونوسره يهودان ددنيا په تجارت اوپيداوار مالک اويا کم نه کم غالب شي. ځکه چې په دنياحکومت هغه څوک کوي چې ورسره خوراکي پيداواروي. اوددوي په لاس کښ دلامحدوده کرنسۍ د شتون څخه به دوي دافائده هم واخلي چې يهودي بانکونه به اشخاصو، شرکتونو او وطنونوته سودي قرضې ورکوي اوهغوي به پرې غلامان کوي پس يوجانب ته خوبه دغه دکرنسۍ لامحدوديت دوی ته ددنيا د تجارت د قبضه کولولپاره ښه آله ثابته شي اوبل جانب ته به داثين يوعسکري آله هم اوکرځي اودريم جانب ته به يهودان د زرو ذخيرې هم په بيعه واخلي .

#### نتيجه:

(۱) دکرنسۍ یاثمنونو دچاپ کولو او جوړولو اختیار مند کیدل (۲) د زرو زخائرجمع کول (۳) ددنیا ټول تجارت اومعیشت په یوبل پورې تړل . داهغه اسباب دي چې په دې سره به معیشت ټول ددوي په قبضه کښ شي. (الاماشاء الله تعالی) بیا چې کله دوي غواړي دغه معیشت او اقتصاد به دتجارت په ډول کاروي . اوچې کله غواړی نودعسکري آلې په طور به ئي استعالوي ..... اوس دجدید منډهۍ په اصطلاح چې کوم معاشي نظام دنیوورلډ آرډر دچهترۍ دلاندې د دویم

جنګ جماني نه روستوپه ټوله دنیا قائم شوی دی ، هم دایهودي منصوبه وه چې دنیائي په کښ ښکیل کړې ده . فالی الله المشتکی

### يهودانوڅه اوکړل؟ اونورڅه کول غواړي؟ لنډ جدول:

هغه لري تحريکات چې دوي راپورته کړي دي اونتيجې ئي ترلاسه کړي دي.

اول: تحریک .. دعیسی علیه الصلوة والسلام په خوله مبارک باندې بیان شوی حق دین اسلام تحریف کول . دسینټ پال یهودي تحریک .

دويم :دعبد الله بن سباء يهودي تحريک چې عثان غنی رضی الله عنه ئي شهيد کړو او دروافضو اوخوارجوفتنې ئي پيداکړې دريم: په اروپاکښ دمارټن لوټهرتحريک پروټسټنټ چې صليبيان ئي دنصرانيت نه او د رومن کيټهولک کليسا ددين اوحکومت نه بيزاره اومتنفره کړل . اولادينيت اوسيکولرزم ئي پرې اومنل .

څلورم: ديهودي فلسفيانو دروشن خيالۍ اوروښان فکرۍ تحريک چې په ټوله نړۍ کښ ئي آسهاني دين يوه تياره اوظلمت متعارف کړو . اود ترقۍ اوپرمختګ په وړاندې ئي خنډ معرفي کړو ، اوحقيقت دادی چې دانظر که دتحريف شوي نصرانيت په اړه رښتيا اوصادق دی ، ليکن دمحفوظ اسلام په اړه پروپګنډه او سل په سله دروغ دی ځکه چې داسلام دحاکميت ۱۲ سوه کاله دوره ددې پروپيګنډې په خلاف شاهده ده.

پنځم: په فرانس کښ ۱۷۷۹ ء دسیکولرازم انقلاب راپورته کول اودجمهوري اوډیموکریټ حکومت په قائمولوکښ دیهودیانوکردار ، چې دهغې په اتباع کښ ټوله دنیا جمهوري شوله.

شپږم: د ذهب ، فضه پرځائي کاغذي نوټونو ته اړول اودهغې لپاره بانکونه قائمول اوبيا هغه په خپل قابوکښ لرل .

اووم: سرمايه دارانه نظام په ټوله دنيا قائمول چې دجائداد، زمکو، څاروو اومالونو په ځائي دخلقو اکتفاء په کاغذي روپۍ باندې شي .

اتم: په روسياکښ سوشلسټ انقلاب راپورته کول اوبيا داشتراکيت ددغه نعرې سره دنهه اسلامي رياستونوپه شمول دشپاړس ملکونو زمکه غصب کول،اود سُور بيرغ درپانده کولو لپاره دميلينونو مسلمانانو وينه تويول .

نهم: دخلافتِ عثمانيه په ختمولوکښ ديهوديانوکردار چې هغه ئي دخپل منزل په لارکښ لوئي ديوال ګنړلی وو.

لسم: دامرکائي حکومت په هره شعبه کښ په هغه منصب ځان ځائي کول چې دهغې څخه روغ حکومت قابو کړی شي او سیکولر شوي کړیسټن صلیبان اوسیکولرشوي مسلمانان دیهودي ګوئیم عقیدې تحت دخرو ، خچرو په ډول دسورلۍ په توګه خپل منزل ته درسیدو لپاره استعمالول چې دوي ته منزل حاصل شي .

#### ديهودانومنزلِ مقصود څه شی دی ؟

ديهودانوقديم دور په جديد دور کښ رامعاد کول ، يعنی ددوي په اند د داؤد عليه السلام دنسل نه ديهودو په مشرۍ کښ په ټوله نړۍ باندې ديهودانوحکومت قائم کول چې هغه دآسهاني کتابونودروايتونوپه رنړاکښ مسيح الدجال دی (نعوذ بالله من فتنته وفتنتهم)

# دمنزل په لور ګامونه نوره لارڅومره پاتې ده ؟

ددنیا تیرتاریخ داخبره یقیني ثابته کړه ، چې یهودانو خپل منزل ته درسیدلو لپاره دوضع کړي خطوطوسره سم قدم اغستی دی او په ټاکلمي شوي نیټه ئیي هدف ترلاسه کړی دی ... دمثال په توګه دکلیسا دحکومت پرخلاف دخلقوغبرګون راپارول . اودهغې څخه خپل هدف ترلاسه کول .

بائد ددې مجملې جملې دپوهې لپاره داروپائي مغرب په تاریخ دسوال نامې په شکل لنډ نظر واچولی شي .

### دزوړسېق لپاره تمرين اودنوی لپاره تمهيد :

#### سوال نامه:

- سوال (١) په اروپاکښ صليبي نصرانيت څه رنګه عروج اومندلو اوتخت اوتاج ئي ترلاسه کړو؟
- سوال (۲) تش په نوم عیسویت ،عیسی علیه السلام ته منسوب کلیسا کوم ډول حکومتي نظام قائم کړی وو؟
  - سوال (٣) په دغه کليسائي دولتي نظام کښ کومې خرابيانې اونقصانات موجودوو؟
  - سوال (۴) ددغه خرابیانو په خلاف په مغرب کښ څه ردعمل اوغبرګون راپورته شو؟
  - سوال (۵) ددغه غبرګون څخه په اروپاکښ څه فکري بدلون پيداشو اورامينځ ته شو؟
  - سوال (۶) لدغه فكري بدلون څخه يهودانو څرنګه ګټه پورته کړه اودهدف په لورئي ګامونه واخستل؟
    - سوال (۷) په یهودانو راګیرشوی دکلیسا شپول اوجال یهودانوڅرنګه مات کړو؟
  - سوال (۸) په اروپا مغرب کښ دېشري حقوقو په نعره جنگونه څه رنگ ترتیب او راپورته کړی شول؟
    - سوال (٩) ددغه جنگونوڅخه يهودانو په کوم ډول خپل هدف ترلاسه کړو؟
    - سوال (١٠) بالاخرصليبي يعنى نصراني اوصيهوني يعنى يهودي اتحاد څنگه جوړ شو؟

سوال (۱۱) په اروپامغرب کښ يهودانو دهغه ځائي زوړ معاشرتي نظام څرنګ مات کړو؟

سوال (۱۲) په دغې سربيره يهودانو په نړيوال معيشت او اقتصاد قبضه په کومه طريقه اوکړه؟

سوال (۱۳) دقبضې نه بعد دغه عالمي معيشت اوماليت اوس يهودان دځان لپاره ديوحربي آلې په طور دخپلو مخالفينو په مقابله کښ څنګه کاروي؟

سوال (۱۴) دمللِ متحده دبيرغ نه لاندې ديهودانوعالمي حکومت ، اونړۍ وال دولت څنګه قائم شو؟

سوال (۱۵) اوددغه عالمي حكومت راتلونكي غټه اوخطرناكه منصوبه څه ده؟

#### جوابونه ئي په دويمه حصه کښ اګورئ:

#### دويمه حصه :

#### دمغرب تعارف:

که دنن څخه دوه سوه کاله مخکښ دمغرب تصویر داسې لیدلی شو چې په اسونوباندې سور یولښکر چې صلیبونه ئي په غاړه دي اوتوره په لاس دمسجد اقصی په لوریادقرطبه وغیره بل ښار په لورروان دی . او په خلکوباندې دصلیبیت عقیده منل غواړي . لکه چې دوي دمسلمانانو په خلاف نهه ۹ جنګونه هم دغه شان کړی دي نودا تصویردمغرب صحیح تصویر وو. البته اوس مغرب هغه نه دی . حال داچې اوس هم عام مسلمانان ورته په هغه نظرګوري او ددغه غلطی په بناء اوسني روان جنګ ته صلیبي جنګ وائي چې په حقیقت کښ د ډیموکریسۍ جمهوري جنګ دی .

#### اوسنی مغرب:

اوسنی مغرب دجغرافیه په لحاظ داروپا ، شهالي امریکه ، کاناډا اوبل اړخ ته داسټریلیا او نیوزي لینډ څخه تعبیردی . اوپه عقیدوي نظریاتي لحاظ د محرَّف شوي یهودیت ، محرَّف شوي نصرانیت اونوي دین ، دینِ انسانیت یعنی سیکولریت څخه مرکب دشریکې مجموعې نه تعبیردی . یهودیت اونصرانیت پکښ شخصي عقیدې دي. اوسیکولرازم لادینیت یعنی دینِ انساني په کښ اجتماعي مُلکي او وطني عقیده ده. اود مسلمانانو په ملکونو حملې اوقبضې دسیکولرازم یعنی دانساني مصنوعي دین دنفاذ لپاره کوي .

#### په مغرب کښ دنصرانيت عروج او زوال:

#### هند اومغرب:

دمغرب په تاریخ کښ دکفارولپاره زرین دور هغه وخت وو چې کله برطانیه په هند قبضه اوکړه کوم چې داته نیم سوه کالوراهسې دارالاسلام وو. اوبرطانیه پکښ کفري جمهوري قوانین نافذ کړل اودشاه عبد العزیزر حمه الله دفتوې سره سم په اجهاع دامت باندې دارالحرب اوګرځیده .

## برطانيه په نغدوکښ دوه فائدې ترلاسه کړې :

**اوله فائده :**د غربي ، شرقي ، شالي ، جنوبي ، وسطي هند له دغه ټولو اطرافوڅخه ئي افرادي قوت ترلاسه کړو اومنظم فوځ ئي ترې جوړ کړو اودهغې په مرسته ئي په يمن ، مصر او مالټا قبضه اوکړه . اود يورپ نه ترهندوستانه ، خپله ټوله بحري لارئي محفوظه کړه .

**دويمه فائده** : هم ددغه فوځ په مرسته ئي دپنج قونجه هندوستان ټول املاک قبضه کړل . اود هندي خاص مالونوترسيل ئي

برطانيه ته اوکړو چې په سبب ئي په اروپاکښ عظيم صنعتي انقلاب ۱۷۳۰ ء په لسيزه کښ واقع شو چې په دې سره مغرب دعسکري قوت نه وروستويوعظيم معاشي قوت هم اوګرځيدو .

# ددې فوځ نورې کړنې :

له دغه هرڅه روستوپه جنګ عظیم اول ۱۹۴۷ م کښ برطانیه هم په دې فوځ سره دخلافتِ عثمانیه مقابله اوکړه اوفلسطین ئي یهودانوته حواله کړو. نه یواځې دا بلکه دمسلمانانود تیلوټولې زخیرې ئي هم قبضه کړلې . دغه فوځ اوس دهندي اوپاکستاني فوځ په نوم شهرت لري .

#### دامریکا نیابت:

له دويم جنگ ِ عظيم ۱۹۲۴ م نه وروستو په اروپاکښ دکفري اتحاد دقيادت صلاحيت پاتې نه شو. پس دې قيادت ته امريکه رامخې ته شوه ، ددويم جنگ ِ جماني نه روستو امريکه دنوي اقتصادي نظام اعلان اوکړو. چې ورته دمنډهۍ معيشت وائي ، اوسرمايه دارانه نظام دی . بيا ددې مقابلې ته کميونسټ روس رامخې ته شو چې دهغه معاشي نظام اشتراکيت وو. په افغانستان دقبضې په غبرګون مجاهدين دروس په خلاف پاسيدل په نتيجه کښ ئي دروس سويت يونين فهريشن مات شو. دروس دزوال نه بعد امريکه ځان سُپرطاقت اعلان کړو. اود خپل نيکونو په څير ئي د مسلم أمت استيصال شروع کړو ، بالاخرمسلم أمت دأسامه بن لادن رحمه الله په قيادت کښ ددې په خلاف جماد شروع کړو او الحمد لله تعالى دورځې او شپي په تيريدوسره خپل منزل ته نزديکړي .

## دمغرب دتاريخ خاص خاص ټکي:

ددښمن تعين .... مونږ دقران کريم په رنړا کښ دخپل اسلام اصل دشمن يهود اوپيژندل ، او داهم چې په دوي باندې دتيرتاريخ لوئي اثر او اغيز پروت دی . اوداهم چې دراتلونکي لپاره دوي لويه منصوبه بندي کړې ده . اوهدف ئي دادی چې په ټوله نړۍ ديهودانو دجالي حکومت قائم شي . (اعاذناالله منه) ددغه مقصد دحصول لپاره دوي اولاً عيسويان دحق دين اسلام څخه دتثليث اوکفارې په عقيده بې لارې کړل . او**نانيا** ئي ورته خپل مسيح الدجال اود عيسويانومسيح عيسي عليه الصلوة والسلام يوشخص متعارف کړل .

(حاشاوکلاّ) او ثالثاً ئي ورته دد جال دحکومت قائمولولپاره د زمينه مساعده کولو په عوض ثوابونه او جنتونه په نظرکړل. البته داهرڅه ئي دهغه نصرانيانوسره اوکړل چې هغوي دمذهب نصرانيت سره تړاو اومينه لري. رابعاً ليکن کوم نصاری چې يودانو ډيموکريټ (جمهوري) کړيدي هغوي ته خو دوي انسان اوبس انسان دسترګوکړی دی يعنی هيومنز. مگر ګوری مطلق انسان نه . چې په هغې کښ عباد الله هم داخل وي ، اوخپل ځان عبد محکوم ، او الله تعالی معبود حاکم مني حقيقتًا مطلق بالذات . بلکه فقط هغه انسانان چې دجمهوريت عقيدې او اصولو ته ژمند او پاسداروي . يعنی چې دانسان حکومت حقيقتًا مطلق بالذات دپارليان د نمائيندګې په شکل کښ په انسان لازم بولي . او الهي شريعت په انسان لازم نه ،

بلکه هغه دهيومن يعني دانسان محکوم مني . (ځکه خو جمهوريت ته زمونږ استاد مولانا محمد يوسف لدهيانوي شهيد رحمه الله دجديد دور صنمِ اكبروائي ) پاتې شو دعباد الله په اصطلاح مسلمانان چې ځان دالله تعالى شريعت ته تسليم بولي او صرف دالله تعالى شَريعت په ځان حاكم مني يعنى فقط داسلام په حكومت ايمان لري اوسيكولرازم جمهوريت نه مني دغه شان انسانان دآ کسفورډ اوکیمبرج یونیورستۍ یهودانو استاذانو خپلو پروټسټنټ نصراني شاګردانو او دویم تش په نوم مسلمانانو اوحقيقتًا ملحدو شاكردانو ته مباح الدم اومباح المال متعارف كړي دي . حال داچې الله تعالى هم ددې اتباع څخه دوي منع کړي وو . قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاء السَّبِيلِ (77) لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَحُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (81) لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (82)(مائده) په دې وجه دغه ديهودانو شآګردان په خپلو دولتونوکښ دغه حقيقي مسلمانانو اوعباد الله ته کالعدم وائي اوقتلوی ئي . اوکوم مالونه ئي چې ډاکه کولی شي ، غنیمت کوي ئي. اوکوم چې نه شي نقل کولی نو سوځوي ئي (فالی الله المشتکی) او په دغه عمل كښ د پهودانو دواړه قسمه جمهوري شاګردان يو تر بل سره كلک ملګري دي هم عقيدةً هم عملاً هم قولاً . ځکه چې دټولو معبود صنم اکبر جمهوریت دی . اوهغه ددوي داستاذانو یهودانو منزل ته درسیدلو سورلۍ ده . اوپه شاګردانو باندې ئي دهغې حفاظت ضروري دی . ملګري ملتونه هم ددې سورلۍ دساتنې اوروزنې لپاره دنوکر په حيث ملګري دي (الکفرملة واحده) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِيِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْقِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ (113) وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُحَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) وَكَذَلِكَ نُولِيَ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (129) (انعام).

# پنځم ټکی:

#### دمیگناکارټا یعنی آذادۍ میثاق عظیم ۱۶۱۵:

کله چې هم دانساني حقوقو اوبشري حقونو اصطلاح واوريدلی شي نوبايد په دې ځان پوه کړی شي چې داڅه شی دی . په اپريل ۱۱۹۹ ء کښ چې کله جان اول دانگلستان بادشاه شو نو دده اوپاپائي روم ترمينځ دانگلستان دبشپ په تقررۍ کښ اختلاف واقع شو . پاپاي روم دی معطل کړو بالاخره دی پاپ ته نسکور شو . ليکن داولس زميندارانو لده څخه بغاوت اوکړو ، کليسا بياهم دده مرسته اوکړه خودملک نظم بحال نه شو . انجام داچې داټول يوې معاهدې ته آړشول . دغه معاهده په لاطينۍ ژبه کښ ليک شوه دميگناکارټا په نامه باندي . په دغه معاهده کښ بادشاه د اولس څه حقونه اومنل چې دهغې دجملې څخه يو دعوامي کونسل تشکيل هم وو . ددغه کونسل کار بادشاه ته د اولسي مسائلو په حواله فقط مشوره ورکول وو خو په راتلونکي کښ دا په اروپاکښ د پارليان دقيام لپاره اول بنياد اوګرځيدو .

### دبشري حقوقو حقيقت :

دېشري حقونوجنګ د پنځه سوه کالو په مُده کښ مختلفې رقم رقم څیرې اختیارکړې دي. کله دانعره دکلیسا په خلاف کارولی شوي ده ، کله دشاهي ظلم په خلاف ، کله دانساني ټولنو دېدلون لپاره ، اوکله دیهودانو د آزادۍ لپاره ، اوزیاته دانعره دخلافتِ عثانیه او اسلام په خلاف استعال شوې ده ، ددې نعرې ټول تاریخ په دې ګواه دی چې هیڅ مسلمان ته لدې څخه هیڅ فائده نده تر لاسه شوې . لهذا دېشري حقوقوکلمه دجدید مغرب ساخت دی . اوهم ددغه کافرو لپاره کارمنده سلاح ده .

#### شپږم ټکی :

### دسائينس علم داسلامي علوموبرخه ده:

پریښودل دي ، هغه تعلیمی نظام چې په اسلامی نظام حکومت پورې مربوط وو . داسلام حکومتی نظام چې خلافت او امارت وو دهغې په سقوط سره داسلام تعلیمي نظام سقوط اوکړو او په دې سره مسلمان ملت په زوال شو . اوس به ترقي اوعروج هم بیرته په دغه ترتیب اوتدریج سره کوي ، دغه ځمونږ د سائنس پوهانو جابر بن حیان ، ابن الهیثم ، البیرونی ، ابن سینا وغیره کتابونه وو چې اروپایانوخپلو ژبوته ترجمه کړل . دغه زمونږ دنیکونو سائنسی نظریات وو په کوموسره چې کلیلو، نیوټن ، ولیم ، هارفر ، کیپلر، هیوم وغیره د ارسوطو او افلاطون سائنسی فکر لغو او مات کړو . مسلم سائنس

پوهانو سائنس دالله تعالى يو تكوينى قانون او دالله تعالى ديوقدرت په حيث پيش كولو په دې عقيدې سره چې په ماتحت الأسباب كښ الله پاك خارق العادت داسبابو برعكس په الأسباب كښ الله پاك خارق العادت داسبابو برعكس په هركارقدرت هم لري . اوخپل دغه شان قدرت ښكاره كولو لپاره ئي بې شميره كارونه كړي هم دي. چې دهغې لړليك د وَس څخه بهر دى . او قرآن كريم او احاديثِ نبويه على صاحبها الصلوة والسلام پرې شاهد دي . البته دغه خارق العادت كاركول ئي قانون نه دى دغه فقط دقدرت الهى داظهار لپاره كوي . اوتكوينى قانون دادى چې په اسبابو باندې مسببات مرتب كوي . اودغي ته سائنس وائي اوزمونړ په كتابونوكښ ورته علم الطبعيت وائي .

ضرورى يادونه ..... الله رب العزت مونږ په قانونِ تشريعي كښ په عمل مكلف كړي ياستو ، خوپه هغه عمل كوم چې دتكويني قانون سره سم وي ، يعنى چې په اسبابو باندې داثراتو دبناء كيدو تكل اوشي ، نه چې دخارق العادت كارونوتكل اوشي، كوم چې دصوفي مزاجه بې علمه خلكوكاردى. اوځانله په دليل كښ دابراهيم عليه الصلاوة والسلام اورته غورځيدل ، او دصحابه كرامو رضى الله عنهم درياب ته وردنگل پيش كوي وغيره نور خارق عادت كارونه . حال داچه دغه قسم خارق العادت كارونه په شريعت كښ دعمل لپاره دشرعي دليل حيثيت نه لري .

**سوال :** نوداقسم واقعات بيا د شريعت په كتابونو كښ ولې بيان شوي دي ؟

جواب: دا دالله تعالى دعملِ قدرت لپاره دلائيل دي ، څرنګه چې دتکويني نظام سائنسي طبعي قوا نين دالله رب العزت د صفتِ علم او صفتِ قدرت لپاره يوقسم دلائل دي . دغه رنګ دتکويني نظام سائنسي طبعي د قوانينونه برعکس خلاف من عادة الله تعالى کارونه کول دالله تعالى دصفتِ علم او صفتِ قدرت لپاره بل قسم دلائيل دي ، دانسان دعمل لپاره دلائيل نه دي ... يعنى ددينه په استدلال سره ورله دغه شان کارکول جائز نه دي . حاصل داچې کله دسائنس علم اروپاته اورسيدو او هلته د نصراني مذهب په خلاف دآلې په توګه اوکارول شو ، اوپه مقابل کښ دکليساسره دشريعت علم نه وو چې دهغې په رنړاسره ئي د سائنسي طبعي قوانينو حقيقت پيژندلى وى ، اودائي دالله رب العزت دقدرت له دلائلوڅخه يودليل کنړلى وى دائي اونه کړه . بلکه دجمالت په بنائي ورسره جنګ شروع کړو لکه چې مشهوره ده الناس اعداء لماجملوا ، د اروپا په تاريخ کښ دا دمذهب او سائنس په جنګ ياديږي .

#### اووم ټکی:

دجمهوریت دین چې دهیومن ازم په عقیده بناء دی دغه هیومن ازم څه شی دی ؟ ...ددې عقیدې اوله برخه په سکولونو کښ د ډارون نظریه په نوم زده کول کیږي . سیکولرجمهوري کافر وائي کله چې انسان پیداشو نوناتجربه کاروو. اود وړاندې روستودنیا څخه په ویره کښ وو . لهذا دیناه ځائي په تلاش کښ شو. پداسې حال کښ ده په خپل ذهن کښ دیولوي ذات تصور اوکړو اودائي فرض کړه چې دغه ذات ځاخالق هم دی اوماته امن او راحت هم راکولی شي. اوهغه ته

دنزدیکیدلو لپاره ئي څه عبادتونه هم شروع کړل بیا دانسانانو د ګنړیدلو په وجه چا یوقسم معبود فرض کړی وو اوچا بل قسم . په دې وجه معبودان هم ګنړشول . او په دې سره په دنیا کښ فرقې اومذهبونه جوړ شول اوبیا دوي یو په بل باندې دخپل فکر اونظرمسلط کول شروع کړل او په هغې سره جنګونه شروع شول .

لیکن دفرانسوي انقلاب په نتیجه کښ انسان ته حقیقي فکر او عقیده ترلاسه شوه ، اوهغه داچې دانسان څخه په عقل کښ بره څوک نشته . انسان دعقل کل مالک دی . لهذا ده ته نه د مذهب د رهبرۍ ضرورت شته اونه ورته دیومعبود خدائي ضرورت شته .

**سوال :** دانسان د ژوند لپاره به عقلی قانون اودین څه وي؟

**جواب:** سيكولرازم جمهوريت جواب وركوي: دانسان دژوند دوه اړخه دي اول شخصي دويم ټولنيز .

فتوى .... په شخصي ژوند کښ انسان آزاد دى ، ده ته دحلال حرام جائيز ناجائيز هيڅ بند نشته . مطلب دانسانانو د ژوند ، په دې برخه کښ شريعت لغو دى . داسلام وغيره په نامه په هيڅ دين دوي مکلف نه دي . يعنى دخپلې مرضۍ ژوند ، چې څه خوښه وي ، چې څه خوري ، څکي دى آزاد دى . په څه ډول جامه په غاړه کوي اوکه لوس لغړ ګرځي دى آزاد دى . که نر او ښځه په خپلې رضاء سره بې له نکاح نه زنا کوى، دوي آزاد دي . که نر دبل نرسره لواطت کوي اوکه دوانړه نران ديوبل سره نکاح کوي دوي آزاد دي .

دغه رنګ که سړی یاښځه دسپي او سپۍ سره بد فعلي کوي اوژوند تیروي دوي آزاد دي .که په الله رب العزت ایمان، په نبی علیه الصلوة والسلام ایمان ، په قرآن کریم ایمان لري نوورته اختیاردی اوکه څوک په دې هرڅه ایمان نه لري ، بلکه بې حرمتي ئي کوي اوبدې ردې ورته وائي نودوي آزاد دی .که څوک مسجد جوړوي اومونځ پکښ کوي اوکه څوک نوي کرجا او نوی مندر جوړوي اوکفر، شرکي عبادات او اعمال پکښ ترسره کوي اوکه داکافر دهرقسم فحشاء ومنکر تبلیغ اواشاعت کوي نودوي آزاد دي .

سوال : هرکله چې يو وطن جمهوري شي او ددغه ټولوکړنو او اعمالو په کښ آزادي وي نوپه دې کښ خوبه دخلکوديوبل سره مخالفتونه او جنګ جګړې رامينځ ته کيږي . پس دجمهوري دين سره دهغې دمخنيوي او حل لاره څه ده ؟

تمهید : جمهوریت یا سیکولرازم اګرکه په اصطلاح کښ لادینیت یعنی بې دینۍ ته وائي ، خو په حقیقت کښ دایو مستقل دین دی. لکه چې اسلام مستقل دین دی. اودا دوانړه دیوبل سره متضاد دینونه دي . د دواړو په مینځ کښ نسبت دتبائن دی. جواب : پس په جمهوري وطن کښ یوه دجنګ جګړو دمخنیوي خبره ده ، اودویم دجګړودحل اوفیصلو کولو خبره ده . اوله خبره : دجګړو دمخنیوي ترتیب دادی چې خلک دمکتب اوسکولونو په ذریعه په جمهوري دین پوهه کړي اونوي نسل ته دا نوی دین زده کړی شي ، چې هغوي په دې نوي دین ایمان اولري اوداعقیده زده کړي

(الانسان حرلاعبد) چې انسان آزاد دی دهیڅ یوذات بنده نه دی . چې کله داعقیده زده شوه اوایمان پرې اولرلی شو.

نولازمه خبره ده چې دغه شان روښان فکران او آزاد خيال نوی نسل به دځان لپاره هم هرڅه حلال او جائز ګنړي ، او کوم کافرچې څه وائي ، څه عقيده لري ، څه فحشاء ومنکرات کوي ، هغه ټول به دې روشن فکرانوته مباح جائز او دعقيدې په بناء د هغه کافرو جائز حق ليدلی شي . پس د هغوي سره به ئي سمه دمه ورورولي شي . اوټول به ديوې عقيدې رونړه وي چې هغه د آزادۍ عقيده ده . البته څوک طالب چې دکافر دغه شان آزادي په

جمهوري وطن کښ نه مني ، نو دغه ملا ، طالب جاهلان دي . ځکه چې دوي دمکتب (سکول) له لارې

دغه عقیده نه ده زده کړې . دغه شان طالبانو ته ، چې په جمهوري وطن کښ اوسیږي بائید نوي عقیده زده کړی شي . او د روشن فکرانو په اصطلاح دقرآن کریم او احادیثو څخه هغه خبرې لرې کړی شي کومې چې دنړۍ والې ورورولۍ په مینځ کښ دنفرت اود ښمنۍ سبب ګرځي اومذهبي منافرت خوروي . او کومې مدرسې چې زوړ نصاب لري ، او دانسانانو آزادۍ ته ګواښ دي ، او دکافراومسلمان په نوم په دوي کښ توفیر او دشمني پالي، او نوی نصاب نه قبلوي ، دغه مدارس دې که ممکن وي بند کړی شي اوکنه بمبارکړی شي. داخو د جګړو دمخنیوي ترتیب شو . د دویمې خبرې جواب او د واقع شوو جګړودحل اوفیصلې لار: هغه په جمهوري وطنونوکښ قائم کورټونه ، کچهرۍ ، محکمې ، او د دجالانو په اصطلاح عدالتونه دي . پس کوم دجمهوري عقیدې څخه جاهل طالب اویاجاهل نه بلکه منکر کافرطالب، چې د یوخلافِ شرع کار او فحشاء اومنکرکار رد ، دفع اوخلاف کړی وي ، نو ددغه محکموپه فیصله دامنع کونکې طالب مجرم دی ، ولې چې ده یه جمهوري وطن کښ او سیږي او دجمهوریت عقیده نه زده کوي او که دجمهوریت معرفت ورته شوی دی نوبیا ولې دعقیدې نه بغاوت کوي اود چا دآزادۍ مخه نیسي ؟

# دانسان دژوند ددویم اړخ ټولنیرژوند :

دژوند پدې برخه کښ به ا نسان هم په هغه عقیده ژوند تیروي چې انسان آزاد دی بنده ندی . په ده باندې د الله جل شانه حکم حکومت نشته .

سوال: اجتماعي او ټولنيز ژوند کښ خو هرانسان بل ته محتاج وي يو ډيروته اوډير يوته محتاج وي؟

جواب: هو . سيكولرازم چې معنى ئي لادينيت دى . دا د آسهاني دين څخه انكار دى . نور داخومعلومه خبره ده چې څرنګ نور ډيرحيوانات لكه ميړى ، مچۍ وغيره هم بغير دڅه نظم څخه ژوند نشي تيرولى ، نو انسانان چې په كثير تعداد كښ دي اود كثير الجهت امورو حاملين دى ، څرنګه به بغير دنظم او حكومت نه ژوند تيركړي ؟ لازمًا به ورله حكومت پكاروي . البته داسې حكومت چې انسان پكښ حاكم وي محكوم نه وي ، په معروفو ټكو سره ډيموكريسي وي يا لكه چې وائي (عوام كى حكومت) يا لكه وائي (اولس واكي) وي . چې داعقيده چرې ماته نه شي ، چې انسان حاكم پيدادى محكوم نه دى .

**سوال :** هرانسان به څرنګ حاکم او د حکومت خاوند وي ؟

**جواب :** داخو اصول دي چې کوم شی چا جوړ کړی وي ، هم هغه ئي په حقیقت باندې دهرچانه ښه پوهیږي . پس ډیموکریسي اوجمهوریت په تاریخي شواهدو سره دمشرکانو رومیانو نظام دی . دوي ۵۰۸ ، قبل دمیلاد دعیسی علیه الصلوة والسلام څخه دیونان په ایتهنز ښارکښ دجمهوریت نظام اودین وضع کړو . د ښارآبادي چې په درې لاکهه نفوسو مشتمله وه ، او دوي دیوناني فلسفیانو په جوړکړي عقلي دین باندې ایمان لرو ، دوي دحکومت چلولولپاره په تاریخ کښ اول پارلمان جوړ کړو چې په مجلس پنج صد باندې مشهوردی .

سوال: داخو بيا دپنځه سوه كسانو دجرګې حكومت شو اوبقيه درې لاكهه خلق محكوم شول حاكم نه شول. جواب: جمهوريت، چونكه كفري دين دى. اوشيطانانوته ډيرخوښ دى .ځكه هغه په دې باندې دواردو مشكلو سوالاتو جوابات القاء كوي . وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُلدُهِ وَانَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُحَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) انعام

(دوارد سوال جواب ددوي په عقیده ذکرکوو اوبیا ددغه کفرې عقیدې پوره وضاحت ذکر کوو انشاءالله تعالی)

جواب: په ايتهنز کښ چې کله دهيومنزم يعنی دانسان دحاکميت په عقيده دوطن دنظام تشکيلولو تصور اوشو پس د درې لاکهه نفوسو يوې يوې مسئلې ته راجمع کيدل ، اوخپله رائي پيش کول ، اوبيا دکار ترسره کول ، په دې طريقه ژوند ډيرکران شو ، ګران څه چې ناممکن شو . پس شيطان دوکالت او نمائندګۍ طريقه و چې او القاء کړه .هغه داچې ددرې لاکهه نفوسونه دې يو شمير خلق ځان ته يو وکيل ( M.N.A ) جوړ کړي ، اونوريو شمير خلق دې دويم وکيل ( M.N.A ) منتخب کړي. بيا په دغه تسلسل سره دې ټول وګړي ځان له وکيلان اوټاکي . اوبيابه دغه وکيلان ( ايم . اين . ايز ) نمائندګان يومجلس پارلمان ته راجمع کيږي او دمملکت دأمورو څخه به يوکار فيصله کړي . اوپيه عقل سره به ورته قانون وضع کړي . بيا دغه د وکيلانو (پارليان دغړو) جوړ کړی قانون اودين به ، دلاندې ټول قوم لپاره قانون اودين وي . اود انسان حواکميت په حواله سره به دا شبه نه کيږي چې دلته خو دمحدودو انسانانو يعنی دپارلمان دغړو حکومت شو . اودهغوي جوړ کړی دين په ډيروانسانانو حاکم شو . او ګټي د ډيروانسانانو حاکميت سلب شو ؟ ځکه چې دوکيل تصرف دمؤکل اوکړي نودغه نکاح دمؤکل شو . داسې به ويلی کيږي چې دهغې ځهسره نکاح اوکړه . پس وکيل دغه تصرف اوکړي نودغه نکاح دمؤکل شو . داسې به ويلی کيږي چې فلاني مؤکل واده کړی دی نه چې وکيل . دغه رنګ دلته دپارلمان جوړ کړی دين اوشريعت به فقط دپارلمان دغړو وضع کړی دين نوي ، بلکه دابه دوطن دټولو ووترانو (رائي ورطن دټولو انسانانو دوضع کړي قانون او دين حکومت به دپارلمان حکومت نه ، بلکه دابه دوطن دټولو انسانانو دوخه دين په انساني دين ، اوضي دين ، ارسان خوښ کړی قانون ، د عواي خواهشاتو مظهر ، آئبن دوطن دټولو انساني دين ، اوضعۍ دين ، انسان خوښ کړی قانون ، د عواي خواهشاتو مظهر ، آئبن

پاکستان ، د افغانستان اساسي قانون او دغه شان په نورو جمهوري هيوادونوکښ په مختلفو نومونو ياديږي . او ددغه قانون او دين په اساس حکومت کولو ته ، جمهوري حکومت ، ډيموکريټک حکومت وائي .

### دډيموکريسۍ تعريف :

ډيموس په عبرانۍ ژبه کښ انسان اوکريټوس حکومت ته وائي . ډيموکريسي لدغی څخه مخفف ده يعنی دانسانانو حکومت چې په پښتوکښ ورته اولس واکي وائي .

### اتم ټکی :

اسلام اوجمهوریت نقیضین دی ، په یو شې باندې څه حکم هله ممکن وي چې کله هغه شی پخپل تعریف سره او پژندلی شي. دایوه اصولي خبره ده . دویمه اصولي خبره داده چې دهر اصطلاحي لفظ به هغه تعریف معتبروي کوم تعریف چې ددغه فن امامانوکړی وي ، پس دینِ اسلام اودینِ جمهوریت دوه اصطلاحي لفظونه دي ، او پخپله معنی دلالت کوي . پس داسلام تعریف به د شریعتِ اسلامي د پوهانو امامانو په کتابونو کښ کتلی شي . او ددینِ جمهوریت یا ډیموکریسۍ تعریف به ددینِ جمهوریت ډیموکریټانو ، سیکولرانو ، ائمة الکفر ، په کتابونوکښ کتلی شي دینِ اسلام چې مشتمل دی په ، عقائدو ، عباداتو ، معاملاتو ، سیاسیاتو باندې ، دا د الله تعالی د حکومت نوم دی . یعنی د حکومت الهي د قانون نوم دینِ اسلام دی .

سوال: دا شبهه دې اونه کړی شي چې د احاديثو په کتابونو کښ چې مونږ کتاب الايمان وايو ، او دارنګې په علم العقائد کښ دايمان بحث وايو ، نو هلته خو ايمان او اسلام دواړو ته يا مترادف وئيلی شي اوهم دغه راجح قول دی . او يا اسلام ته اعم مطلق او ايمان ته اخص مطلق وئيلی شي اويا دواړوته متبائنين ويلی شي . اوتا خوهغه ټول تعريفونه پريښودل ؟

سوال: او دارنګې داشبهه دې هم اونه کړی شي ، چې هرکله دایمان اواسلام ترمینځه نسبت دتساوي دی کوم چې راجح قول دی ، او ایمان دتصدیق بالقلب اواقرار بالسان نوم دی عند اهل السنه والجماعة ، اواعمال دایمان اجزاء مقومه ندي بلکه مکمله اومحسنه دي ، نوڅرنګ اسلام چې مترادف د ایمان دی په مذکوره پنځؤو شعبومشتمل شو . حال داچې په دغې کښ د اولې شعبې (عقائدو) نه علاوه بقیه څلور شعبې خواعمال دي ؟

**جواب :** ځکه چې مذکوره ټولې خبرې دمفرد اسلام سره متعلق دي . اوزمونږ بحث دمرکب اسلام یعنې دینِ اسلام څخه دی . اودارنګې دأحادیثو مبارکو په کتابونو کښ دکتاب الایمان څخه دمتعددو احادیثو لکه حدیثِ جبرئیل علیه السلام وغیره، په حواله دې داشبهه هم اونه کړی شي ، چې هلته خواسلام په بعضوحدیثونوکښ فقط دکلمه شهادت د اقرارنه تعبیردی، په بعضوکښ ددؤو عباداتو څخه ، او په بعضوکښ ددریو څخه ، اوزیات نه زیات په بعضوکښ دپنځؤو

عباداتو څخه تعبير دى . البته هلته خو پكښ معاشرت ، معيشت ، سياست شعبې ندي ذكركړى شوي ؟ ددې شبهې دفع چې په حقيقت كښ خواسلام كامل دين دى نوبيا پدې فلاني حديث مبارك كښ دې كو شيانو ته ولې اسلام ويلى شوى دى . ددې متعدد جوابات دهرمتعلقه حديث په شرح كښ مفصل اومبسوط موجود دي . په هغې اكتفاء ده ، پدې مختصره رساله كښ دهغې ذكرگران دى . داسلام دغه پنځه شعبې چې دهغې څخه اوله دعقائدو شعبه اگرچې د متقدمينو فقهاءكرامور حمهم الله په اصطلاح دفقهې شريفې يوه برخه وه . ليكن متأخرينو فقهاءكرامو رحمهم الله دفقهې كتابونه په بقيه څلوروشعبومشتمل كړل ، او دعقائدو شعبې دخپل أهميت دوجې نه دمستقل فن حيثيت اختياركړو . او دعلم العقائد او علم الكلام په نوم مرتب او مدون شوه. او په قرآن كريم كښ او په احاديثومباركوكښ كه هغه مسانيد دي او كه معاجم دي كه صحاح دي اوكه سنن دي داسلام پنځه واړه شعبې ذكر دي . او اسلام پكښ دكامل ظابطه حيات په توګه ځلانده دى . دغه پوره دين اسلام او دين جمهوريت په كلى توګه ديو بل ضد دي .

#### داسلام دنفوذ ترتيب :

اسلام نور دی ، رنړا ده ، او ددې د د د خل او مکان د مکلف انسان وجود او عمل دی. کله چې دا داخليږي او حاوي کيږي نو د کفر ظلمت او تيارې سلب کيږي او خټيږي د نافذ کيدلو او عملي کيدلو ترتيب ئي دادی. اول په ايمان او عقائدو سره زړه منور او معطرشي ، او د کفر او الحاد تيارې ورکې شي، بيا په دې پسې ولې چې زړه شرعي حکم لره نافذونکي عضوه ده په نور بدن باندې . الا وان في الجسد لمضغة الخ الحديث . پس د بقيه اعالو څخه اول عبادات انسان ته متوجه شي . او ايمان په نور او زور په بدن نافذ کړي . چې هغه نمونځ ، روژه، زوة او چ دي . بيا دغه عبادات که يوطرف ته دايمان لپاره مقويات اوغذا ده ، نو بل طرفته د بقيه اعالو لپاره معاون او ممدات دي . نو ورپسې دمعاشرت احکام متوجه شي، چې دهغې دائره دعبادات و په نسبت که ده . په څلورم نمبر ورپسې دمعيشت اومعاملاتو احکام متوجه شي ، ځکه چې دهغې دائره په نسبت د معاشرت وسيع ده . او په نسبت دسياست که ده . او په نسبت دائره عمل د ټولو نه فراخه دی . پدې وجه دهغې ذکر او تعميل په شريعت کښ په آخرکښ په که ده . او د سياست دائره عمل د ټولو نه فراخه دی . پدې وجه دهغې ذکر او تعميل په شريعت کښ په آخرکښ په د اولې شعبې ايمانياتو نه علاوه، چې هغه په فن دعلم العقائدو کښ ذکرده ، بقيه څلورواړه هم پدغه ترتيب ذکرکړي دي . هم دغه کامل اسلام ته دالله تعالى حکم ويلي کيږي . اوه دې ته داسلامي حکومت اساسي قانون او ائين ويلي کيږي او په بعضې احاديثو مبارکو کښ د دې ټول نظام دمنلو څخه په لنډو او مختصرو ټکو کښ په کلمه طيبه اوکلمه شهادت سره تعبير بعضې دى .

#### کوم اسلام قبول دی او کوم نه؟ :

دایمان په مرحله کښ او په منلوکښ الله رب العزت نیمگړی اوناقص اسلام نه قبلوي . که چا ددغه پنځؤو څخه په یوه شعبه، بلکه د شعبې په یو حکم ئي ایمان اونه لرلو ، او د یوحکم دمنلو څخه ئي انکار اوکړو، او یا انکار نه بلکه دیو حکم سپکاوی ئي اوکړو، نوداسړی دشریعت په حکم کافردی مسلمان نه دی . او د عمل په مرحله کښ دمسلمان نه نیمگړتیا کیدی شي په دې سره دی داسلام څخه نه خارج کیږی . اودغه نیمگړی اسلام چې هرڅومره هم نیمگړی وي ، أمید دی چې الله تعالی به ئي ترې قبول کړي ، او عفوه به ورته اوکړي اویا به ورته دګناه په قدریاڅه کم عذاب ورکړي . لیکن دی به مخلد فی النارنه وي ځکه چې مسلمان دی .

### په اسلام ددنیا( نړۍ )اصلاح :

(۱) اول دعقائدو په تصحيح سره دقلب تطهير او اصلاح اوشي (۲) دعباداتو په تعميل سره دقالب بدن تدريب اود اخلاقو اصلاح اوشي (۳) دمعاشرت داحكامو په عملي كولو دكور كلي ذوي الأرحام خپلوانو ترمينځه اصلاح اوشي (۴) دمعيشت معاملاتو بيوعاتو داحكامو په عملي كولو دښار، بازار ، ماكولاتو، ملبوساتو، نورومصارفو اصلاح اوشي (۵) دشرعي سياسي احكامو په پلي (عملي)كولو يوجانب ته دوطن ، راعي ، رعيت ، اصلاح اوشي چې دا داسلامي حكومت داخله پاليسي ده نوبل جانب ته دامارتِ اسلامي په خارجه پاليسۍ هم عمل آسان شي چې هغه جماد اوقتال في سبيل الله دى .

# سبيل اللَّه دين اسلام دی:

يعنى لكه څرنگه چې په اسلام دمسلمان ، زړه ، بدن ، كور ، بازار ، وطن اصلاح شول . اوټول مسلمانان باوجود د اختلاف درنگونو، قومونو، ژبو ، منطقو ، علاقو، المسلمون كلهم كجسد واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رئسه اشتكى كله د الحديث مصداق شول . اود وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَبِيعًا وَلاَ تَعَرَّفُوا وَادُّكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصَبَحُنُمْ بِيعْمَتِهِ إِحْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنْقَدَّكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ بَهْتَدُونَ (103) (ال عمران) نظاره شول . اود الْيَوْمَ أَكُمْ وَيَنْكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ هِغه وينا چې كافر قومونو ته به ئي وئيل . وَأَنْصَحُ رب العزت په دې لوئي نعمت بخل اونكړي . اود پيغمبرانو عليهم السلام هغه وينا چې كافر قومونو ته به ئي وئيل . وَأَنْصَحُ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ 86 وَنَصَحْتُ لَكُمْ. 79. (الاعراف) ددغې خيرخواهۍ ، خوا خو ډۍ په جذبه دې داسلام دنظام څخه محرومه قومونوته دعوت وركړي چې هغه هم داسلامي نظام دنعمت څخه سودمند شي . او په مختلفو وجوهاتو چې په نړۍ كښ كوم اختلافات جنگونه جوړدي ، ختم شي. اوټول انسانيت داسلام په يوه ورورولۍ كښ سره ورونړه شي. او په دنيا كښ په امن خوشحالۍ سره دالله تعالى په حكومت اوهر اړخيزه اصلاح شوې بنده كۍ كښ، او دبندكانو شي. او په دنياكښ په امن خوشعالۍ سره دالله تعالى په حكومت اوهر اړخيزه اصلاح شوې بنده كۍ كښ، او دبندكانو

دبندګۍ نه آزاد ژوند تیرکړي . او ددنیا په دې اصلاح سره دآخرت فلاح دهمیشه دپاره ترلاسه کړي . داخو دپوهي لپاره ددین اسلام څه تعارف اونظاره شوه. اوس دجمهوریت تعارف اونظاره اوګورۍ چې تضاد معلوم شي .

#### دين جمهوريت بمقابله دين اسلام:

دعيسي عليه الصلوة والسلام دپيدائيش څخه قبل تردرې سوه كالونه دڅلورسوه كالو په مينځنۍ صديو كښ په يونان كښ ځني فلسفي خلقو دمادي دنيا په شيونوکښ دعقل په بنياد تحقيقات شروع کړل . دوي دکوسمولوجسټ په نامه مشهور شول. کوسمولوجستانو دخپل تحقیق دائره فقط دلمر، سپوږمۍ ، ستورو دحرکاتو دقوانینو ترمعلومولوپورې محدوده اوساتله . څه زمانه وروستو يوه بله ډله دسوفسطائيه په نامه باندې پيداشوه . دوي وئيل چې دنورو مادي شيانوپه شان دانسان دژوند معاشرتي، معاشي، سياسي قوانين هم په عقل معلومول پکاردي . اونقل او وحي چې څه حقائق ويلي دي ، داپه تجربه اومشاهده سره ثابت نه دي . چې عقل څه اومندل فقط هغه به ثابت وي . ځکه ددوي په رد کښ دشرح العقائد مصنف رحمه ا لله ليكي (حقائق الاشياء ثابتة والعلم بها متحقق واسباب العلم للخلق ثلاثة ، الحواس السليمة ، والعقل ، والخبروالصادق.خلافا للسوفسطائية ) يعني سوفسطائيه دشي دحقيقت دپيژندو اسباب فقط عقل مني . خبرصادق يعني په وحي سره چې څه معلوم شوی دي ددوي په نزد داعتبار وړنه دي. که هغه په جمله خبریه کښ دي ، نوهغه عقائد نه دي اوكه په جمله انشائيه كښ دي هغه قوانين نه دي . دوي وائي په دغه ترتيب دانسان متعلق غټ غټ سوالات اودهغي جوابات دا دعقل کاردی . مثلًا (۱) انسان څوک دی ؟ (۲) انسان ولي پيداشوی دی ؟ (۳) څرنګ پيداشوی دی ؟ (۴) آيا انسان په دنياکښ دکار په کولوکښ قدرت اواختيارلري ؟ (۵) اوکه اختيار شته نوڅومره دی ؟ (۶) دا کائنات دڅه مقصد لپاره پیدادی (۷) دکائناتوخالق څوک دی (۸) ددغه خالق رضاء په څه کښ ده ؟ (۹) انسان ولې مړ کیږي ؟(۱۰) دمرګ څخه وروستوانسان چیرته ځی ؟ (۱۱)دمرګ نه وروستوبیا ژوند شته اوکنه ؟ (۱۲)دانسان دژوند مقصد څه پکاردی ؟ (١٣)كه انسان دژوند مقصد خطاء كړو نوڅه تاوان ئي اوكړو ؟ (١٤)كه مقصد اوهدف ئي اوپيژندلو نو دحصول او وصول قانون به څه وي ؟ (١۵) ددغه قانون صادرونكي به عقل وي اوكه وحي ؟ ددې ټولوسوالاتو جوابات الله رب العزت درسولانو عليهم السلام په ژبومبارکو باندې قومونو ته ورکړي دي . ليکن سوفسطائيه يعني دسيکولرانو دعقيدې امامان خبرصادق وحي نه مني. او عقل ئي دانبياءكرامو عليهم السلام په بدل كښ خپل رهبر منلي دى .

#### دجمهوریت بنیاد ګر:

هم دغه سوفسطائيه دي چې وروستود هيومنسټ په نوم مشهور شول. او هيومن ازم ئي عقيده شوه . يعني معاذ الله انسان په عقل اوحکمت کښ دالله تعالى نه هم بره دعلم کامل اوعقل کل مالک دى . لهذا انسان ته دانبياء کرامو عليهم الصلوة والتسليمات په ژبه مبارکه دالله رب العزت له لوري دهيڅ هدايت ، شريعت ، قانون ضرورت او اړتيا نشته . بلکه انسان دهرچانه زيات هم خپل نفع نقصان پيژني . اوهم دنفع په جلب اونقصان په دفع قدرت لري ، اواسباب اختيارولي شي

. اوهم دغه اسباب مؤثربالذات دي . پس انسان دې كارته كار اووائي ، اوهيڅ غيبي خبروته دي غوږ نه نيسي . اوپخپل محنت اوكوشش سره دې ځان ترقۍ اوكهال ته اورسوي . اوپه دنيا كښ چې چاهم دانسانيت دترقۍ لپاره مادي اسباب اختياركړي دي اودژوند دسهولت اواسانتياؤ لپاره ئي يوخدمت كړى دى ، هغه زمونږ دژوند لپاره امام اومعياردى . فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِمِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (83) . (سورة مؤمن).

### دعقيدې حاصل:

دانسانانومقصد ښه اوخوشحاله ژوند دی. پس انسان دالله بنده کول ، اودشریعت پابند کول، دانسان دمقصدِ حیات نه خلاف دي . ځکه چې هیومن مختارکل انسان دی ،دځان پخپله حاکم دی ،دچا محکوم نه دی..... دا دجمهوریت اساسي عقیده ده .

#### سيكولرازم:

دهيومنزم ددغې عقيدې په اساس قائم دژوند نظام ته سيکولرازم ، ډيموکريسي ، جمهوريت ، العلمانية ،او الدمقراطيه ، اولس واکي او په مشهوره اصطلاح جمهوريت وائي .

### دسیکولرازم حقیقت :

د سيكولرازم معنى په لغت كښ په لادينيت سره كيږي. مطلب داچې څوک سيكولر، ډيموكريټ ،جمهوري ،علماني شو ، نودى به له دين څخه خلاص ، آزاد اوبيزاره وي . دسيكولريت دامعنى صحيح ده. خود آسهاني الهي دين په حوالې سره . يعنى داسلام دنظام څخه به آزاد وي . پاتې شوه داخبره...! چې اوس به ژوند په څه نظام كښ تيروي ، په دې حوالي سره دا دجالي لفظ دى . ځكه چې جمهوريت (سيكولرازم) ديومستقل دين اونظام نوم دى . چې هغه داسلامي نظام داصولو په مقابل كښ فروع لري . ددغه تقابل نقشه دكتاب په سر ورق مطالعه كړۍ

### دجمهوریت دنفاذ تحریک:

په مغرب کښ چې کله خلق دکلیسائي نظام حکموت دظلمونو څخه په فطري توګه تنګ شول او د کلیسائي نظام حکومت څخه ئي دخلاصون هسه اوکړه. نو یهودانو استاذانو دغه بغاوت هم دخپل هدف دحصول لپاره وسیله کړو. اوځانونه ئي په نوي جمهوري پارلمانونو کښ په مؤثرو منصبنو باندې پرځائي کړل . اوټول روزلي شاګردان جمهوریان ئي قابوکړل . اود جمهوریت په سورلۍ دخپل منزلِ مقصود په لور روان شول .دیهودانو په تعلیم سیکولر شوو انسانانو ته ځان هیومن یعنی مختارکل ذات (ربّ) او (اله) لیدلی شي . لیکن یهودانو ته پخپله عقیده اونظر کښ دوي ګویم (څاروي) لیدلی

ناآشنا خبره...! دغربي تعليم په بناء ورته قولًا ښائي يو څه ؟ اود خپلې

عقيدې په بناء ورسره عملًا كوي بل څه ؟ دجل هم دې ته وائي . پس ځكه الله رب العزت ددغه سيكولر جمهوريانو په باره كښ فرمائي فلا تُغجِبْكَ أَمْوَالْهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ بِمَا فِي الْحُيَاةِ الدُّنْيَا وَنَوْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (55) (توبه) أَرَأَيْتَ مَنِ اللَّهَ يُوبَدُ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ بِمَا فِي الْحُيْوَ وَلَا أَوْلاَدُهُمْ أَنْ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلُ سَبِيلًا (44) (فرقان) إِنَّ اللَّهَ يُدْحِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ بَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَى هُمْ (12) (حمد) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) (البينة) البته دانسان هيومن څخه دغه جوړې سورلۍ لک بره اوكتل اودشاهسوار يهوديت څخه ئي سوال اوكړو.

سورلۍ .... ستاسو دتحریکِ تنویر په برکت اوهسو چې کوم کلیسائې نظام حکومت ړنګ شو ، اوجمهوري نظام حکومت نافذ شو . په دې هکله زه پښتنه کوم .

يهود .... وايه كوئيمه ... څارويه.

سورلۍ .... دعیسی علیه السلام دینِ اسلام چا تخریب کړو او دنصرانیت په نوم ، دکلیسا دحکومت په شکل په مونږ (ګوځیمو) باندې نافذ کړو؟

يهود ..... خوله سمه خوزوه ، تخريب مه وايه ، اصلاح وايه . دغه اصلاح زمونږ يوکس سينټ پال کړې وه هغه زمونږ دوخت ضرورت وو او اوس مو دوخت دابله اصلاح ډيموکريسي ضرورت دی.

**سورلی** ..... دکلیسا په نظام کښ دحکومت (حاکمیت) عقیده دالله متعلق وه ، چې پوپ به دالله دلوري دخلیفه په صفت امر جاري کولو . اوس په دې نوي اصلاح شوي نظام یعنی جمهوریت کښ به حاکمیت د چاوي ؟

يهود ...... (خپلې سورلۍ ته ئي دچابک يوه زوداره ضربه ورکړه ) اوو ئي وئيل ګوئيمه (څارويه) ....! دومره نه پوهيږې اوسبق دې ياد نکړو . واوره د نن يعنی ۱۷۷۹ء څخه دوه نيم زره کاله مخکښ ديونان په ايټهنز ښارکښ يوحکومت جوړشوی وو. په دې عقيده چې هيومن (انسان) حاکم دی ، محکوم نه دی . قانون به دی ځان له پخپله جوړوي. نومونږه ديونان د المارۍ څخه دغه ځړه نسخه دشيطان په وسيله راواخستله او په جمهوريت کښ مو دعقيدې په توګه کيښوده .

**سورلۍ** ــــــــ صیب .... ملک صاحب.... (ډیر په ادب) زه خو هسې هم دڅاروي په صفت یم ، مقصد دژوند مې هم دڅاروي دی ، یعنی خوراک څخاک اوخو<sup>ش</sup>حالي . زه به څرنګ دنفع نقصان پیژندنه اوکړم ، اوقانون به ورله جوړ کړم؟

يهود \_\_\_ هم دغه شان ده . پس دخپل څارويتوب اقرارکوه ، پاتې شو قانون دهغې اصول درته ماوضع کړی دي. چې هغه د(نيقياء) د کانفرنس قراردادونه ، د (ميګناکارټا) دمعاهدې توافق نامه ، د(ويکس فليا) دمعاهدې توافق نامې ، او په ۱۷۷۹ء کښ دفرانس په اجتماعي لاريون کښ دحقوقِ انساني په نوم پاس شوي اصول موجود دي . سورلۍ \_\_\_ ملک صیب ....!که څوک په دغې اصولو نه پوهیږي اویا ترې سرغړونه اوکړي اوددغه اصولوخلاف یوقانون دپارلمان نه پاس کړي سزابه ئي څه وي ؟

پهود \_\_\_ ناممکنه ده چې څوک زمونږ دوضع کړي اصولو څخه خلاف قانون منظورکړي . فرض کچرته ډيرمليان پارلمان ته لاړ شي او په ډير زور يوخبره منل غواړي ، نوزمونږ خاص شاګردان به ورته اووائی چې دجمهوريت داصولوڅخه جاهلو مليانو، اول جمهوريت او پيژنۍ بيا اسمبلۍ ته راځۍ . اوکه د پوهې نه باوجود په جمهوري وطن کښ غيرجمهوري عمل اختياروي نوحکومت به ئي ختميږي اوبندي کيږي به . ځکه چې جمهوريت دګويمو لپاره زمونږ په لاس جوړ دين دی. اوخلاف کول ئي جرم دی .

سورلۍ \_\_\_ ځما د دومره لحاظ اوخيال ساتنې څخه ملک صيب.....! ستايوجمان مننه . البته فکرمند يم ځما دخيال ساتنې او پاملرنې لپاره به په راتلونکي کښ ستاسو څه نګراني وي اوکنه ؟

يمود \_\_\_ هو... ته يواځې دپام لرنې لحاظ څخه شكريه اومننه مه كوه بلكه دپيدائښت او جوړوني څخه هم مننه كوه. اوفكرمه كوه ستا دساتنې اوپام لرنې لپاره ما يو عالمګير جمانګير ناآشنا حكومت جوړ كړى دى . ديو. اين. او (U.N.o). يعنى ملل متحده په نوم باندې. او دغه حكومت خاص ځها حكومت دى چې په تاباندې سوردى. نه به هغه تاسقوط ته پريږدي اونه به ستا دښمن راتلوته پريږدي. ته خوخپل دشمن پيژنې ....؟ چې هغه اسلامي امارت دى .

**سورلۍ** ـــــ په تیرنظام کښ به دپوپ له طرفه دحکومتي نظام دچلولولپاره بادشاه مقرروو. په جمهوریت کښ به دهغه پرځائي څوک شی ؟

يهود \_ دلته به ستا په عقيده کښ داصل حاکم هيومن (انسان) له طرفه دبادشاه کار پارلمان ترسره کوي . ځکه چې ده ته به ايوانِ نمائينده ګان ، اوغړوته به ئي دقوم (هيومن) له طرفه وکيلان اونمائنده ګان ويلی کيږي.

سورلۍ \_\_\_\_ دنصرانیانو په ملکونوکښ به اخلاقي تربیت اوروزنه (څه سمه څه ناسمه) په کلیسا ګانوکښ کیدله ، اود مسلمانانو په ملکونوکښ به چاتونو او مدرسو کښ ترسره کیدله، داخدمت به په جمهوري نظام کښ له کوم ځائي حاصلېږي ؟

**یمود** \_\_\_\_ دغه عمل به اوس په مکتب اوسکول کښ ترسره کیږي .

سورلۍ \_\_ دسکول سره به داخلاقو په باپ کښ څه کتاب اومضامين وي چې خلک به ترې ښه سړيتوب زده کوي؟ يهود \_\_\_ کوم ښه سړيتوب او اخلاق چې داسلام دمنونکو په ذهن کښ دي ، په جمهوريت کښ ښه انسان هغې ته نه وائي چې په دغې ساده توب موصوف وي . اوس داخلاقو معيار چالاکي او په مال منصب کښ دخلکوسره سيالي او پرمختګ دی او ددغه مضامينو مواد به دويته په سکول کښ په کثير مقدار ترلاسه کيږي.

**سورلی** ـــــ ملک صیب محمرباني ــــ منزل ته نوره لار څومره پاتې ده ؟

**يهود** \_\_\_ بده څارويه \_\_ دهرې خبرې تپوس مناسب نه وي ، بياهم تاپوښتنه کړيده نو جواب دادی...! چې ځما منزلِ مقصود ددجال حکومت قائمول دي . اوهغې ته ډيره لار وهلی شوي ده اولګ پړاونه ورته پاتي دي.... قرار اوسه .

**سورلی** \_\_\_ اوه ... اوه ... داڅه وائې؟ \_\_\_ (جمهوري سورلۍ اوتریده ددجال دنوم په اوریدو متوحشه شوه)

پود \_\_\_\_ (شاهسوار يهود ورته دلاسه ورکړه او ورته ئي اووئيل) ته ولې تردې ځايه پورې ددجاليت دډيروعلاماتو اوعاداتوسره عادت او أموخته شوى نه ئي .....؟ اوبيائي ورته په جمهوريت کښ دننه ډيردجالي عادتونه اوخويونه په ګوته کړل اودلارې په راتګ کښ ئي ورته په مختلفو پړاونوکښ دډيرو دجالي علاماتو نشاندهي هم اوکړه \_\_\_ پس جمهوري سورلۍ په دلاسه شوه او وۍ وئيل . اوهو ... ځه خو هسي ددجال دنوم څخه په ويره شوم . ګڼي په صفت اوکارکښ خوزه هغه ته نزدې يم اوکه ډيرنه وي نوديهودي دجال لپاره سورلۍ خو وُوم او يم .

#### فكرمندى:

ځه خوهم يوانسان يم فكرمند شوم چې يهودانوبه چرې زه خو دنيوورلډ آرډر په جال كښ سورلۍ نه يم كرځولى؟ دحقائقو په دغه رنړا كښ دامعلومه شوه چې كله يهودو ته په ټوله نړۍ دحكومت حاصلولو مطلب پيدا شو نو هغوي عقيده دهيومن ازم ، كومه چې ددې وخت نه دوه نيم زره (۲۵۰۰) كاله مخكښ موجوده وه ، هغه عقيده ئي راواخسته هغې ته ئي تحريک وركړو . او يهود دكليسا دنظام نه تنګ وو هغه ئي په جمهوريت باندې بدل كړو. نو اوس چې كوم ملک سيكولر كيږي نوعقيده به ئي دهيومن ازم وى . عقيده به ئي دحريت دانسان وي يعني دى د الله تعالى بنده نه دى ملک سيكولر كيږي نوعقيده به ئي دهيومن ازم وى . نو د اسلام د عقائدو په مقابله كښ ئي هيومن ازم جوړكړو ، او د اسلام د عباداتو په مقابله كښ ئي مطلق آزادي راوسته ، او د اسلام د معيشيت په مقابله كښ ئي آزاده سودي بينكاري راوسته ، او د امامت (سياست) په مقابله كښ ئي پارلماني جمهوريت راوستو .

#### تقابل داسلام او سیکولرازم

#### تفصيل:

العقيده داسلام: داسلام عقيده داده. إنِ الحُكْمُ إِلَّا لِلَهِ يَقُصُّ الحُقَّ وَهُوَ حَيْرُ الْفَاصِلِينَ سورة الانعام (57) (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّه عَيْده داده. إنِ الحُكْمُ إِلَّا لِيَّاهُ سورة اسراء (23) يعنى حاكم به الله تعالى وي ، دتحليل او تحريم كار د الله تعالى دى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي خُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّه وَاحْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ سورة نحل (36)

اشكال: تاسو وايئ چې حاكم ، حكم داصرف الله تعالى لره حاصل دى . اوحالانكه ددې نسبت نبي عليه السلام ته هم شوى دى په قرآن كښ . وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحُبَائِثَ سورة اعراف (157) لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ سورة تحريم (1) دغسې لكه مونږه په فقه كښ وايو دا د فلاني امام رحمه الله په نزد حلال دي او دفلاني امام په نزد حرام دي. يالكه أمرآء چې په يوكار حكم اوكړي؟

جواب: مونږه وايو حكم د الله تعالى صفت دى حقيقتًا مطلقًا بالذات، او البته دلته چې

نبي عليه الصلوة والسلام ته ئي نسبت شوى دى نو دا مجازًا دى. او مقيد بالوحى دى. او فقهاؤو ته او اُمرآءُ ته چې نسبت كيږي نودا مجازًا دى او مقيد بالأدلة الاربعة دى . اودنبي عليه الصلوة والسلام په حكم منلو مونږ ته الله تعالى امر كړى دى چې (اطيعوالرسول) . او نبي عليه الصلوة والسلام په امور شرعيؤو كښ دځان نه خبرې نه كوي وَمَايَئطِئُ عَنِ الْمَوَى دَى وَمَايَئطِئُ عَنِ الْمَوَى دى وَمَايَئطِئُ عَنِ الْمَوَى دى . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (د) إِنْ هُوَ إِلَّا وَخِيْ يُو تَى (4) (النجم) اود فقهاؤو اومجتهدينو داحكم ، په دې هم مونږته الله تعالى امركړى دى. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأُطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سورة النساء (59) . كه د دوي خبره د ادله اربعه نه خلاف وه نو بيا به د هغې اطاعت نه شي كيدلى . جمهوريانو ددې عقيدې په مقابله كښ هيومن ازم جوړكړو چې انسان آزاد دى په ده به صرف خپل حكم وى نه چې دالله تعالى .

۲ تقابل دعباداتو: په دینِ اسلام کښ نمونځ فرض دی ، روژه فرض ده ، زکوة فرض دی ، حج فرض دی ، جماد فرض دی دی دالله دی. د الله دی دالله تعالی حکم واجب التعمیل دی. د الله تعالی حکم پوره کول واجب دي . ددې په مقابله کښ په سیکولرازم کښ عبادات مباح دي . چې په انسان دالله تعالی حکم نشته . لهذا د (اقیمواالصلوة) حکم انسان ته متوجه نه دی د ډیموکریسۍ په دین کښ .

**۳ تقابل دمعاشرت سره :** داسلام معاشرتي نظام دادی چې داڅیز به خورې او دابه نه خورې ، دالباس به اغوندې او دا به نه اغوندې وغیره . او په عقیده د هیومن ازم باندې د دوي معاشرت ، هغه مطلق آزادي ده مثلًا په اسلامي معاشره کښ به شرعي لباس اختیاروي ، که غیر شرعي لباس وي نو په هغې به مؤاخذه کیږي . او په سیکولرازم کښ اجازت دی. که هرڅنګه لباس وي ، خوراک څخاک وي ، ولاړه ناسته وي ، دخپلوپردوسره تعلقات وي ، هیڅ قید وبن په کښ نشته .

**۴ تقابل دمعیشت سره :** په اسلام کښ معیشت هغه کتاب البیوع وغیره دي ، چې داسلام اوشریعت سره به په سمه او حلاله طریقه رو پۍ ګټلی کیږي . او په سیکولرازم کښ رأس المالیت دی ، په دې کښ دشریعت نه آزادي ده . او ددوي معیشت عبادةالدینار اوعبادةالدراهم دی. چې څومره ډیره ګټلی شي ، په کوم کارئي ګټلی شي، په کومه طریقه ګټلی شي دوی آزاد دی .

۵ تقابل دسیاست سره: داسلام سیاسي نظام ، ددې په مقابل کښ دسیکولر ځان له جدا نظام دی . داسلام سیاسي نظام دادی ، چې انسان به دالله تعالی بندګي په دوو وسیلو سره کوي . اول رابطه ، دویم ضابطه . نو رابطه دا د ایمان نه تعبیر دی . او چې دالله جل شانه بندګي دضابطې په وسیله کوي، دې ته اسلامي نظام وائي . او د اسلام دضابطې نظام لازمي دی . یواځې په رابطي نظام سره اسلام نه تکمیلیږي . نو د الله تعالی انفرادي بندګي بغیر دحکومتِ اسلامي نه کیدلی شي اواجټاعی بندګی ، داموقوف ده په اسلامي حکومت باندې . اواسلام کامل دین دی .اثیوم آځمنگ تکم دِینکم وَاتَممنگم نِغمتِي سورة المائده (3). اودټولوشعبو نکراني د سیاست (امامت کبری) دلارې کیږي . اودخارجه امورو د نګرانۍ لپاره به وزیرِخارجه او امام الجهاد منتخب کړی شي . او د اسلام د د اخله نورو شعبو لپاره به وزیرِداخله مقرر کړی شي . اونورریاستونه به هم دهغه په نګرانئ کښ وي.

او وزارتِ عدليه (محکمه قضاء) دابه براه راست داميرالمؤمنين سره وي. اودابه دټولو اموروشرعيؤو نګراني په ادله اربعؤو سره کوي . ددې سياسي نظام په مقابله کښ دسيکولرازم سياسي نظام دی . چې هغې ته پارلماني جمهوريت وائي . په اسلامي سياست کښ خبره داده چې کله خلافت قائم شو نو خليفه به حکم صادروي . اوددغه اميرالمؤمنين اوخليفه به اطاعت کيږي . ځکه چې الله تعالى د هغه په اطاعت حکم کړی دی . نوداحاکم شو مجازًا . نو دده خبره منل دحاکم مطلق دامر دوجې نه دي. چې الله رب العزت دی .

او دلته په جمهوریت کښ عقیده د هیومن ازم ده . دلته به اوس انسان په ځان حکومت کول غواړي . نو اجټاعی سیاسي نظام یعنی حکومت به ورله څنګه جوړیږي ؟ مثلًادوه کروړه قوم دی . نودوي خوپه جمع پارلیمان ته نشي تللی. نو دوي به ځانله دالیکشن دقانون سره سم وکیلان جوړ کړي. لکه څنګه چې په شریعت کښ خلیفه جوړیږي نو څه طریقه ورله شته. چې په هغې به امیرالمؤمنین جوړیږي . چې هغه د اسلام خودلې طریقه ده . نو دغه شان اوس که په یوه حلقه (علاقه) کښ یوکس اودریدو او اعلان ئي اوکړو چې زه (MNA) یا وکیل کیږم . نو د دوي سره قانون دی ، چې ملل

متحده جوړکړی دی. هغه د انتخاباتو څارنه کوي، چې دا سړی د انتخاباتو د اصولو سره سم منتخب شو او کنه ؟اوبيا په مجموعه کښ دغه پارليان مشروع پارليان دی اوکنه ؟ يعنی بنيادی اصل دانسان آزادی ده نه چې عبديت دی . داپارليان دهغې ضامن دی کنه؟ اوس هم شريعت په حکومت کښ حاکم مني اودانسان مطلقه آزادی سلب کوي اوکنه؟ که داسی کوی ، نو دملل متحده ته قبول پارليان نه دی . اوکه اکثريتی جمهوری شکل کښ دانسان دآزادۍ ضامن دی . اود (فصل الدين عن الدولة) عقيده لری نواوس داجمهوری ملک دملل متحده رکن کيدلې شي اوهغوی ته به قبول وی . مطلب دا چې د قرآن او د سنت داصولو سره ئي نه برابر وي ، بلکه د ملل متحده د اصولو سره ئي برابروي . او د انتخاباتو قانون به دملل متحده په نگرانۍ کښ وي . د حکومت پارليان چې کله جوړشو نودوي به اوس دانسان دخواهش مطابق شريعت جوړوي . اودې کښ به داصولو خيال ساتل غواړي . داسلامي شريعت په مقابله کښ چې هلته اصول ادله اربعه دی ، دغه شان ددوي خپل اصول دي . نو اوس به دوي هم د خپلو اصولو په بنسټ قوانين جوړوي .

#### داصولو تقابل:

### اول د اسلامی نظام اصول :په مقابل کښ دجمهوریت اصول :

(۱) اول اصل: لکه څنګه چې د شریعت اول اصل کتاب الله یعنی حکم دالله دی . نو د جمهوریت اول اصل حکم کانسان دی . په قانون کی به دانسان دخواهشاتو خیال ساتلی کیږي ، چې قانون دعوامودخواهشاتومظهرشي. (۲) دویم اصل د شریعت : سنت درسول الله صلی الله علیه وسلم دی. اوددې په مقابله کښ ددوي اصل دعوامو نمائیندگان (رسول من العوام) دی. لکه څرنګه چې په شریعت کښ اصل حاکم الله تعالی وو او نبي علیه السلام استازی او رسولان او رسول وو، نو دغه شان په جمهوریت کښ اصل حکومت د عوامو دی ، خو نمائندګان ئي استازي وکیلان او رسولان دي .

شریعت: هغه اجماع الامت ده . او د دوي دریم اصل هغه په تاریخ دجمهوریت کښ دکفارو شوي اجماعات دی . لکه ددوی په فکر ، معاهده عمراني ، نیقیاء کانفرنس ، میکنا کارټا معاهده ، ویکس فلیا معاهده ، دفرانس په مظاهره ۱۸۷۹ کښ پاس شوي قراردادونه وغیره ، داسې نوراجماعات د دوي اجماعات دی . که یوه فیصله ددې خلاف وه ، نودابه قبوله نه وي . لکه څرنګه چې په شریعت کښ د اجماع خلاف اجتهاد وشي هغه قبول نه وي . نو د دوي نورې اجماع کانې هم مخکښ شوې دي . په کتابي شکل کښ دلته د آئینِ پاکستان او د افغانستان داساسي قانون په نوم موجود دي . دویم حیثیت ددغه کتابونوداسې دی . لکه زمونړه قانون چې قرآن اواحادیث دی نو د دوي هم دغه کتابونه دي . د هغې سره ئي ګوري او وړاندې قانون وضع کوی .

(۴) اصل دشریعت : صحیح قیاس دی . او دقیاس دصحت او قبولیت لپاره په اصولِ فقه کښ پنځه شرائط اونورلوازمات

ذكردي . كه دهغې څخه يوهم مفقود شو ، نوقياس به مردود غيرِمقبول وي .اوداهم ذكردي چې قياس به يامستنبط من الكتاب وى، يا به مستنبط من السنة وى ، يابه من الاجهاع وى. اوداهم چې قياس فقط مُظهِرللحكم دى نه چې مُثبِت للحكم. ليكن ددې په مقابله كښ دسيكولرو ، لادينو ، قياس هم سيكولردى ، دهرقسم شرط او قيدنه خلاص دى . اوكه مستنبط وى نويامن البرطانيه وي او يا من الفرنسا او يامن الامريكا . اوكچرې ددوي دا قياس دجمهوريت پگړئ هم په سركړه بياخومزې شوې . دغه شان پگړئ دار قياس خوبيا مُظهِرللحكم نه بلكه مُثبِت للحكم شو . ځكه چې اكثريتي رائي خوددې جمهوريانولپاره دفرعونِ مصر پرځائي فرعونِ عصر دى. اودهر جمهوري پارليان نه ورته ښه څركند ، سم دم ، اصولى ، قانوني، سركاري اعلان كوي چې (انا رېكم الاعلى) .

# رد د شرک في الحکم :

يعنى دالله دقانون په مقابله كښ دبل چاقانون منل . دا شرك في الحكم او شرك فى الربوبيت دى . اوڅوک ئي چې په احترام اومحبت سره تابعداري كوي دا شرك فى الألوهيت او شرك فى الطاعة دى، په دې دلائيل .

(اصطلاح د حكم او يا حكومت كول حقيقتًا مطلقًا بالذات) يعنى يوشيز قانوني كول او غير قانوني كول داحق صرف يواځې دالله تعالى دى نه دبل چا ، په دي دلائيل :

دا دلائيل په قرآن کښ په مختلفو عنواناتو سره ذکر دي:

- (١) په لفظ دحکم سره چې قانون نازل کول صرف حق دالله دی .
  - (٢) په لفظ ددين سره.
  - (٣) په لفظ دشريعت سره .
    - (۴) په لفظ د اله سره .
    - (۵) په لفظ درب سره .
    - (۶) په لفظ دالملک سره .
- (٧) په لفظ د الامر سره خو كله چې امر بالاتباع والطاعت وي .
  - (۸) په لفظ د سبيل الله سره .
  - (٩) په لفظ د الصراط المستقيم سره .
    - (۱۰) په لفظ د الفرقان سره .
  - (۱۱) په ماده د تنزيل سره په قرآن کريم کښ .
    - (۱۲) په لفظ د وعملوالصالحات سره .
      - (١٣) په ذکرالحسنة والسيئة سره .
- (١٤) په لفظ د لله مافي السموات وما في الارض . معنى خلقًا ملكًا تصرفًا قانونًا علمًا دا د الله تعالى دي .

- (۱۵) په ذکرالحساب سره .
- (١٤) په ذکر واحدة من الشعب الاسلامية الخمسة امرًا وايجابًا سره .
- (١٧) په الزجر عن اتباع الامم السالفة في ترک اوامرالله وارتکاب معاصي الله تعالی سره .
  - (۱۸) په تسمية دشريعة الله بالميزان سره .
    - (١٩) په تسمية دين الله بالاسلام سره .

هذه الالفاظ وغيرها كثيرة كلها تدل ان الشريعة هي التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده وهى واجبة الامتثال عليهم . وان الشارع هو الله تعالى ولامشرّع اى الرّب غَيْرُهُ ولاحاكم اى الاله غيرُهُ . فالرب والاله هوالله تعالى . لااله الاللهُ .

#### عنوان اول: الحكم

### يعنى قانون حق دالله تعالى دى داذكرپه لفظ دحكم سره:

فائده غبر 1: کوم حکم چې صفت اوحق دالله جل جلاله دی ، هغه غیر دی دهغه حکم نه ، چې نسبت ئي بل چاته شوی دی .

تفصیل : حکم په دوه قسمه دی. وړومبي حق ، دويم باطل . **وړومبي**: حق حکومت ، او حق حکم په دې ترتیب دی :

- (١) الله تعالى حاكم حقيقتًا مطلقًا بالذات دى . (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكم مجازًا مقيد بالوحى وو .
  - (٣) اولوالامر چې هغه دوه قسمه دي .
  - (1): علماء مجتهدين ، دوي حاكم دي مجازًا مقيد بالدلائل الاربعة .
- (ابا): وُلاة أمراء . نودوي هم حاكم دي مجازًا مقيد بالدلائل الاربعه . په دغه قيودو كښ ددوي حكم منل حق دي ، او دا اطاعت او عبادت دالله تعالى دى .
  - دويم: حكومت باطله شركيه .كله چې حكم له دغه څلورو مصادرو څخه غير دبل چا شي ، نو دقانون په حيث ئي په تذلل اومحبت سره طاعت كول باطل او شرك في الطاعة دى . او دحكم كولو حق ورله منل يعنى د قانون جوړلو صلاحيت ورله منل شرك في الحكم دى .
  - فائده نمبر ۲: ماده دحکم په قرآن کريم کښ (۱۰۶)کرته ذکر ده . او دحکيم (۹۶)کرته ذکر ده . او تحاکم او حاکم يو ځل ذکر دی. چې ټول (۲۰۱)کرته ذکر جوړيږي .
  - حكم لغتًا: په معنى دمنع سره . خو منع كول داصلاح په طور. (و منه سميت اللّجام حكمَ الدابة فقيل حكمتُ الدابة اى منعتُها). او په دې لغوي معنى سره په قرآن كريم كښ هم مستعمل دى لكه سورة حج ۵۲ .

اصطلاحًا: په اصطلاح دشرعه کښ حکم په قرآن کريم کښ په ۸ معنو سره مستعمل دی .

ا په معنی د السلطة والسلطان التكوینی والتشریعی : یعنی سلطه اوواک تشریعی او تكوینی دالله جل جلاله لپاره خاص دي. لكه إِنِالْحُكُمُ إِلَّالِلَهِ سورة (یوسف 61) (قال ابن كثیر ثم اخبرهم ان الحكم والتصرف والمشیت والملک كله لله) .

٢ حكم په معنى دعمل سره هم مستعمل شوى دى. لكه يَتَوَانَىمِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِمَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاسَاءَمَا
 يَحُكُمُونَ سورة (النحل 59) (قال ابن عطيه اى ساء ما يعملون).

٣ حكم په معنى داعتقاد سره مستعمل دى. لكه أَلاَسَاءَمَايَحُكُمُونَ سورة (النحل 59) (قال سدي اى ساءمايعتقدون).

ع حكم يه معنى دفهم الدين سره مستعمل دى. لكه يَايَخْيَى مُخْذِالْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَٱتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا سورة (مريم 12) اودا معنى ابن عباس رضي الله عنه ددې آيت مَاكَانَ لِيَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوّةَ ال عمران ٧٩ په تفسير كښ كړي ده (اى الفهم والعلم).

۵ حکم په معنی د نبوت سره مستعمل دی . لکه الله رب العزت د ابراهیم علیه السلام دعا رانقل کوي . تَبِّهَبُلِ مُکُمًا (سورةالشعراء 83) (ای نبوتا علی تفسیر السدي) .

ع حكم په معنى دحكمت سره مستعمل دى :لكه وَٱتَيْنَاهُالُّكُمَ سورةمريم ١٢ (اى الحكمة على تفسير الماوردي) .

٧ حكم په معنى د قانون سره مستعمل دى .لكه وَكَذَلِكَ أَنْوَلْنَاهُ كُكُمَّا عَرَبِيًّا سورة الرعد ٣٧ (اى قانونًا) .

٨ حكم په معنى دقضاء اوفيصلى سره . لكه وَمَن لَمْ يَخْكُمْ بِمَا أَنْزَل اللَّهُ سورة (47) فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَل اللَّهُ سورة (47)
 أَنْزَل اللَّه سورة (المائده 49) يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَنْ ضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (ص 26).

خو زمونږ مقصود دحکم نه معنی اوله ده. چې حکومت اوسلطه ده . په دې کښ دالله جل جلاله سره څوک شریک نشته اودا یواځې صرف دالله خاصه ده. او دا حکم الله تعالی لره په دؤو تعبیراتو سره ذکر دی .

١ الاثبات المجرد لله تعالى . ٢ الاثبات لله تعالى مع النفي عن غير الله تعالى .

په وړومبي تعبير کښ آياتونه: چې سلطه صرف خاص صفت دالله جل جلاله دی :

تُدَّ مُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُمُ الْحُلُهُ الْحُكُمُ وَهُوَ أَسُرَعُ الْحَاسِينَ سورة (الانعام 62) ، وَلاتَنُعُ مَعَ اللَّهِ إِلَمَّا آَخَرَ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ لَهُ الْحُكُمُ وَالِيَّةِ وَكُوْرَ الْمَاسِينَ سورة (الانعام 62) ، وَلاتَنُعُ مَعَ اللَّهِ إِلَمَا إِلَهُ إِلَّاهُ الْحُكُمُ وَهُوَ أَسُرَعُ الْحَاسِينَ سورة (الانعام 62) ، وَلاتَنُعُ مَعَ اللَّهِ إِلَمَا إِلَهُ إِلَّا لَهُ الْحُكُمُ وَهُوَ أَسُرَعُ الْحَاسِينَ سورة (الانعام 62) ، وَلاتَنُعُ مَعَ اللَّهِ إِلَمَا إِلَهُ إِلَّا لَهُ الْحُكُمُ وَهُوا أَسُرَعُ الْحَاسِينَ سورة (الانعام 62) ، وَلا تَنْ عُمَعَ اللَّهِ إِلَمَا إِلَهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ الْحُكُمُ وَهُوا أَسُرَعُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْحُلْقُ اللَّهُ الْحُلْقُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ اللَّ

وهو شامل لتوحيد الحكم تكوينًا وتشريعًا .

په دويم تعبير کښ آياتونه :چې الاثبات لله تعالى مع النفى عن غيرالله تعالى :

قُلُ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ يَبِّي وَكَذَّبُتُمْ بِهِمَا عِنْدِي مَا تَسْتَعُجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّالِيَهِ سورة الانعام (57) ، مَا تَعُبُنُ ونَ مِنُ دُونِهِ إِلَّا أَسُمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمُ وَ آَبَاؤُكُمُ مَا أَنْتُهُمُ وَاللَّا لِيَّا عُلُونَ مِهِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِيَّهِ أَمِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِيَّةِ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلُونَ سورة أَنْذَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِيَّةِ أَمَرَ أَلَّا تَعُبُنُوا إِلَّا إِيَّاهُ (40) وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِيَّةٍ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكُّلُونَ سورة

يوسىف (67) وَإِنْ كَانَطَائِفَةٌمِنْكُمْ آَمَنُوا بِالَّذِي أُمُسِلْتُ بِهِوَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَعُكُمَ اللَّهُ بَيْنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ سورة الاعراف (87) وَاتَّبِعُمَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرُ حَتَّى يَعُكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ سورة يونس (109) .

حكم چې الله لره دى نه بل چالره ، داپه صيغه داسم فاعل سره هم ذكر دى. وَهُوَخَيْوُ الْحَاكِمِينَ (اى في التكوين والتشريع) سورة الاعراف (87) وَهُوَ حَيْرُ الْحَاكِمِينَ يونس ١٠٩ وَأَنْتَأَحُكُمُ الْحَاكِمِينَ سورة هود (45). يعنى كامله سلطه صرف د الله جل جلاله ده في التكوين والتشريع أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكُمِ الْحَاكِمِينَ سورة التين (8) .

#### عنواني ثاني :الدين

### يعنى قانون حق دالله تعالى دى په لفظ ددين سره:

ددين لغوي او اصطلاحي معني دواړه په قرآن کښ مستعمل دي .

دین په لغت کښ په قرآن کریم کښ په ۷ معنو سره مستعمل دی .

١ په معنى دجزاء سره . مَاللِكِيَوْمِ الدِّينِ سورةالفاتحه (4) .

۲ په معنی د اطاعت سره .وَلایَدِینُونَدِینَ الْحُقِّ توبه (29) .

٣ په معنى د دولتي قانون سره .مَاكَانَ لِيَأْخُذَأَ خَاةُ فِي دِينِ الْمَلِكِ يوسف (76) .

٤ په معنى اصطلاحي عبادت سره .وَمَاأُمِرُوا إِلَّالِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ البينة (5).

۵ په معنی د دعاء سره .هُوَالْحَيُّ لاَ إِلَهَ إِلَّاهُوَفَادُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّيْنَ الْحُمُدُ بِلَّهِ بَتِ الْعَالَمِينَ مومن (65) . او دامعنی په شپږو ځايونو کښ ذکرده .

معنى دحدِّشرعي سره وَلاَتَأْخُذُكُمُ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيدِينِاللَّهِ نُورِ (2) .

٧ په معنى د اعتقاد سره لاإِكْرَاهَفِياللِّينِ البقره (256) (اى في الاعتقاد) .

ددين اصطلاحي معنى: او په اصطلاح كښ انفرادي اووطني ، رياستي قانون ، هم دې ته دين وئيلى كيږي. وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّىلًا تَكُونَ فِئْنَةُوْيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِيَّهِ (انفال 39) .

ددين اصطلاحي معنى : هووضع الهي سائق لذوى العقول باختيارهم المحمود الى الخير بالذات . (نورالانوار)

ددين په اصطلاحي معنى سره دوه برخې دي : ١ انفرادي مخفف طوعًا ٢ اجتماعي مغلظ كرهًا

دا دواړه چې جمع شي نو دين اسلام به کامل وي که يوه وي اوبله نه وي نودين به ناقص وي . اوکه يوه برخه اختيارکړی

شي اوبله پریښودی شي یعنی رد کړی شي اویادهغې پرځائي دبل دین قانون اجراء کړی شي نو دینِ اسلام به بالکل پاتې نه شي اونه به سړی مسلمان پاتې شي بلکه کافر به شي .

#### تشريح دالفاظو :

افرادي: يعنى چې دذات سره تعلق ساتي لکه نمونځ ، روژه داهر سړى کولى شي بې له اجتماعي حکومتي نظام نه . اجتماعي :يعنى چې داسلام اجتماعي دولتي دين او قانون حکومتي نه وي قائم ، نو سړى په هغې عمل نه شي کولى . لکه عدالتي نظام اواقدامي جماد شو . يعنى داچې په کوموشروطو بناء دي که هغه وو داکولى شي اوکه هغه نه وو نو دا نشي کولى

(داسلام اعمال په دؤو خبرو موقوف دي اول رابطه دويم ضابطه).

مخفف: ددې تعلق درابطې سره دی . رابطه دا چې په الله جل جلاله اود الله په کتاب دې عقیده وي . او ایمان در په کښ وي . نو ایمان به درباندې نه وي نوهم به داکار کوې . په دغه رابطه سره دغه مخفف دین ترسره کیږي.

مغلظ :دا د ضابطې سره تعلق ساتي . چې حکومتي زور او قانون درسره وي نودا دين به ښه عملي کولی شي ، کنه عمل به پرې معطل وي.

**طوعًا :**چې په خپله رضاء سره کولی شي دایمان دوجې نه بې له څه زورنه .

كرها :داچې كه ايمان در كښ ټول شته ، خو مثلًا حدود نه شې جاري كولى ځكه چې رياستي دين اسلام نشته ، كومې ته چې سلطه قدرت ددين وائي .

#### ملحوظه :

تبديلي كول په اجزاؤ ددين كښ چې ديو جزء پرځائي دبل دين يوجزء دځان لپاره دين اوقانون اوگرځولى شي. داعمل كفر دى اول دليل: لكه نبي عليه السلام فرمائي ,,من بدّل دينه فاقتلوه ،، (بخاري) . لكه څنگه چې سړى دټول دين په بدلولو سره كافر كيږي ، اول ته ارتدادِ كلّي وائي . او دويم ته ارتدادِ جزئي وائي . هركله چې ددين دوه برخې دي. (١) انفرادي او (٢) اجتاعي . پس كلمه كو خلقو په جمهوريت كښ خپل انفرادي دين نه دى بدل كړى بلكه اجتاعي دين ئي بدل كړى . دې ته ارتداد جزئي وائي . خو حكم ددواړو (ارتداد جزئي اوكلي) يودى چې فاقتلوه دى .

دتبديلى مثالونه: (١) لكه د اسلام دمعاشرتي نظام پرځائي دډيموكريسۍ معاشرتي نظام وضع كول (٢) اود اسلامي معاشي نظام پرځائي ، ډيموكريټک مغربي معاشي تجارتي قوانين وضع كول او (٣) داسلامي سياست ، امامت پرځائي غربي پارلماني جمهوري نظام وضع كول او حال داچې امام نسفي رحمه الله په عقائدو په كتاب شرح العقائد كښ فرمائي ، ,, ونصب

الامام واجب،، داميرالمؤمنين مقرركول او دامارت قيام په مسلمانانو باندې واجب دى . او داصول فقه دكتابونو څخه معلومه خبره ده چې دواجب نه (اكركه په فقهي معنى هم شى) انكار ترې كفر دى . او په دې سربيره په شرح الفقه الاكبركښ ملا علي قاري رحمه الله دواجب لفظ په باره كښ فرمائي ، چې په عقائدو كښ واجب دامام ابوحنيفه رحمه الله په اصطلاح فرض عين ته وائي. ددغه فرضِ عين عمل نه انكار كول يو كفردى . او دهغې پرځائي غربي كفري جمهوري نظام قائمول دويم كفر دى. چې هغه داسلام داجټاعى نظام مخي ته بنيادى حائل دى .

حاصل داشو چې يو د مغرب ليبرل جمهوريت دی . او بل د مغرب اسلامي جمهوريت دی . نو د ليبرل جمهوريانو اجتماعي او انفرادي دين دواړه د اسلامي دين نه بدل دي . او د اسلامي جمهوريانو اجتماعي دين بدل دی اګرکه انفرادي دين ئي داسلام تابع شي . پس په انفرادي دين کښ چې کوم جمهوري خلق ځان دالله بندګان مني او په اجتماعي دين کښ ځان د غيرالله بندګان تسليموي ، نو داسې اسلامي جمهوريان مشرکان شول . او ليبرل جمهوريان مطلق کافر دي . په دې شکل چې دغه کفري جمهوري بين الملل قوانيوته احترام لري اومحبت ورسره کوي .

دويم دليل: وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّى لاَتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الرِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (39) (الانفال) په دې آيت كښ مطلوب كوم دين دى ؟ دلاندې بحث نه ځان پوهه كړۍ .

اشكال: كه په جنگ كښ څوك كفار جزيه قبوله كړي ، تسليم شي نوقتال ورسره ساقط شوځكه چې غايه دقتال حاصله شوه . وجه داده چې ددوى دعقائدواوعباداتو په باره كښ نبي عليه الصلوة والسلام فرمائي (نحن نتركهم و ما يدينون) اوهم دارنگې دمعاشرې اومعيشت په باره كښ هم نبي عليه الصلوة والسلام فرمايي (الخر لهم كالخل لنا والخنزير لهم كالشاة لنا) نودوي خو داسلام عقيده ، عبادت ، معاشرت ، معيشت يو هم ندي منلي بياڅرنگه دين كله لله شو ؟ او دوى محفوظ الدم والمال شو ؟

جواب: د (التين کلّه) نه مراد داسلام کلّي سلطه ده ، او درياستي قانون په حيث د اسلام داجتاعي سياسي نظام غلبه ده . يعني کفار به په سياسي امورو کښ هيڅ دخل نه لري . پاتې شوې ددې نظام نه لاندې څلور شعبې عقائد ، عبادات ، معاشرت او معاملات ، نو دوي ته په هغې کښ دخپل دين سره سم د چلن اجازت شته ، او دغه اجازت ورته د ورته اسلام د خپلې سلطې لاندې ورکړی دی . يعني دوي ته چې ددې هرڅه اجازت ورکړی شو، نودا اجازت ورته د اسلام دبرلاسي او حکومت لاندې ورکړی شو . او مخکښ دوي خپله سلطه حکومت اوبرلاسي لرله اودائي دخپلې سلطې لاندې کولو . اوداجنک داسلام دسياسي نظام دبرلاسۍ لپاره اوشو ، چې اسلام حاکم شي، محکوم پاتې نشي يعنی سلطې لاندې کولو . اوداجنک داسلام د دعې کارونو اجازت د اسلام د سياسي حاکميت دمنلو او قبلولونه پس دذمي رعيت په حيث اسلام ورکړو . حاصل داچې (الدين کله لله) شو يعني داسلام برلاسي په کلّي توګه په ټولو قومونو ، مؤمنانو او کافرو قائمه نافذه شوه . ددې آيتِ مبارکه او احاديثو مبارکووڅخه معلومه شوه ، چې مسلمان ته دقتال حکم دنصب دامامت ، اودامارت دقيام لپاره شوی دی . اوس داسلام دغه مقصود رکن لغوه کول، اوبرځائي ئي دبل دين

(سیکولرازم) یو رکن پارلمانی جمهوری نظام ، وضع کول داسې کفردی، لکه دمانځه پرځائي رقص (ګډا) قانون ګرځول ، اودروژې نیولو پرځائي شراب څکل قانون ګرځول .. ځکه چې دقانون په حیث دشریعت داجزاؤ یوحیثیت دی .لهذا داجزاؤ په بدلولوکښ حکم هم یو دی. أَمْ لَمُمُ شُرَگاءُ شَرَعُوا لَمُمُ مِنَ الدِّینِ مَا لَمُ یَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ سورة شوری ۲۱

#### ديواشكال جواب:

دملوکیت په حواله څوک دا اشکال نه شی کولی ، چې هغه هم دامامت شرعي نه بدله طریقه دحکومت ده . لهذا بیا هغه هم کفرشو ......؟ داشبه ځکه بې ځایه ده چې ملوکیت اکرکه دشرعي امامت نه غیر شی دی ، لیکن هغه یوه عملی خطاء ده. دغه ملک فقط عاصي او کناه کار قدرې دی. ځکه چې ملوکیت په غیر دین (داسلام نه په بدل دین کښ) ، څه قانوني حیثیت نه لري. او نه ورله دکافروپه دین کښ څه قانوني چوکاټ شته . په خلاف دجمهوریت چې دا دسیکولردین یعنی دین لادینیت مستقله شعبه ده . ددین اسلام دپنځمې شعبې سیاسي نظام یعنی امامت کبری په مقابله کښ وضع شوې ده . و په سیکولردین کښ پوره قانوني حیثیت لري ، او په دغه دین کښ دجمهوري پارلمان خپل اصولي اوفروعي مسائل او احکام دي . داسې لکه چې په سابقه تاریخ کښ یهودانو او نورو کافرو قومونو ځان له دین جوړ کړی وو . او په انبیاء کراموعلیهم الصلوة والسلام به یئي زور کولو ، چې خپل دین پرې اومني . او دپیغمبرانوعلیهم الصلوة والسلام دمزاحمت په صورت کښ به یئي هغوي مبارک اودهغوي ملکري شهیدان کول . هم هغه شان اوس یهودانو دټولې نړۍ دمزاحمت په صورت کښ به یئي هغوي مبارک اودهغوي ملکري شهیدان کول . هم هغه شان اوس یهودانو دټولې نړۍ لپاره نوی دین ، سیکولرازم اودهغې سیاسي نظام ، پارلماني جمهوریت جوړ کړی دی .

يعنى قانون حق دالله تعالى

### عنوان ثالث :الشرع

### دې په لفظ د شرع سره :

لفظ دشرع يا شريعت په لغت کښ په معني داندازې کولو سره دي .

اصطلاحًا دا ددين مرادف لفظ دى معنى ئي يوه ده كَما مَرَّ.

لفظ دشرع چې دال دی په حکم اوحاکمیت دالله تعالی باندې ، په دي دلائیل :

١ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعُهَا وَلاتَتَّبِعُ أَهُوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) (جاثيه)

٢ شَرَعَالَكُمُ مِنَ الدِّينِ مَاوَحَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَحَّى يَنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَ أَنْ أَقِيمُو اللِّينَ وَلاَتَتَفَرَّ قُوا (13) (شورى) أَمُ هُمُّمْ شُرَعُوا هَـُـمُ مِنَ الدِّينِ مَالدِّينِ مَالَمُ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ (21) (شورى).

#### عنوان رابع: الاله،

#### يعنى قانون حق دالله تعالى دى په لفظ داله سره:

(اله) لغتًا په ۸ معنو سره راځي :

(۱) اله مشتق من اَلَهَ بمعنى عَبَدَ سره . نو اِلهُ بروزنِ فِعالٌ په معنى د مفعولٌ دى . نو اله بمعنى مألوه (اى معبود) . معنى شوه دبندگۍ حقدار .

(٢) اله مأخوذ دى داَلَهْتُ نه اَلَهَتْ په معنى داستراحت سره . اله بمعنى مألوه . بيا الله ته په دې معنى اله ځکه وائي چې دالله په ذکر خلقو ته استراحت حاصليږي . معنى شوه هغه ذات چې ورته زړونه دمه

كبري (٣) بعضې وائي چې دا د اَلَهْتُ نه مأخوذ دى خو په صله د الى سره .

اَلَهْتُ اليه . نومعني مدد غوښتل .پس اله بمعني مألوه اي مستغاث شو هغه ذات چې هغه ته فرياد كيږي

(۴) اله د اَلَهْتُ نه دی په صله د با سره . په

معنى د الاستعاذه . اله بمعنى مستعاذبه شو (هغه ذات چې پناه پرې غوښتل كيږي .

(۵) اله دَالِهَ نه دی . دباب سَمِعَ نه په معنی دمحبت سره . لکه عرب وائي اَلِهَ الفصيلُ اِلی اُمه داوښې بچي په محبت سره ځان مورته اورسؤو . نواله په معنی دمألوه شو . هغه ذات چې ورسره محبت لرلی شي .

(۶) اله دلاه يليه نه په معنى دمحجوب سره دى . محجوب منا في الدنيا .

(۷) بعضې وائي چې اله د ولاهٔ نه مأخوذ دی . په معنی التحیُّر سره . هغه ذات چې مخلوق ورته حیرانیږي . (۸) بعضې وائي دا د وَلَاهَةُ نه دی . په معنی دالتجاء سره . د چا په سنګ چې کښ پناه حاصلولی کیږی . داله معنی شوه ملجأ ځائي دپناه . نوپه دې لغوي معنوسره دا لفظ داله بغیر دالله تعالی نه دبل چا لپاره نشي مستعملولی . **اله اصطلاحاً :** په اصطلاح کښ اول اله په معنی دالناصر سره ، دویم په معنی

قاضي الحوائج ، دريم په معني دمحل المشكلات سره .

اومجدد الفساني په الفتح الرباني کښ دعبدالقادر جيلاني نه روايت کوي (کل من تعتمد عليه وترجو منه وتخاف منه فهو الهک) يعنی دچانه چې ويره اوطمع لرلی کيږي ، نودغه به اله وي . څلورم په دمعنی معبود بالحق سره يعنی هغه ذات چې دبندګۍ اوطاعت حقيقي حقدار دی . يعنی دقانون طاعت کول حق دهغه دی .

# يعنى قانون حق دالله تعالى دى په لفظ دربّ سره:

#### عنوان خامس :الربّ

لغتًا ربّ د رَابِبٌ نه مأخوذ دی په معنی دتربیه کونکی ذات .

او په اصطلاح کښ ربّ . (الحاکم في النظام التکويني والتشريعي) ته وائي نو لفظ د ربّ هم په دې دلالت کوي چې

اشكال: د دې آيت نه معلوميږي چې د فرعون سره نورالهه هم وو؟ نو تفسير قاسمي د دې آيتونو د تعارض نه داسې جواب كوي . اودفرعون په وخت كښ دنورو الهؤو نه تعبيركوى او وائي . ويذرک و قضاتک ، و ذوى امرک. مطلب داچې ددغه وطن نظام داسې وو لكه چې ديو جمهوري دولت درې ستنې وي ۱مقننه ، ٢عدليه ،٣ انتظاميه . (ويذرک) نو مقننه پريږدي يعنى فرعون . (و قضاتک) . عدليه ،پريږدي . (و ذوي امرک) ، انتظاميه پريږدي . نو معنى داچې ستا رټ چيلنج كوي ، ستا عدليه نه مني ، اوستا فوج پوليس نه مني . بالذات اطاعت دفرعون كيدو نو ځكه ئي اووئيل چې مَاعَلِمُكُلُّمُونُ الِوَغَيْرِيُ . خو دې نورو ته ځكه الهه وئيلى شوي دي . ځكه چې دوي دفرعون احكام تطبيقوي اوبيا ددوي اجهاعات منلى كيږي . په پورته درجه كښ ربّ او اعلى اله فرعون شو. او دا نور ، عدليه او انتظاميه په لاندې درجه كښ ربّ او اطاعت اوشو ځكه الله رب العزت په الهة موسوم كړل .

## عنوان سادس: الملك يعنى قانون حق دالله تعالى دى داپه لفظ د الملك سره هم وارد دى:

دالفظ دالملک دالله رب العزت لپاره په شپږو تعبیراتو سره ذکر دی اثباتًا:

- (١) الله مَلِكُ فِي الدُّنْيَا: يُولِحُ اللَّهَانِ فِي النَّهَانِ فَي النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهِ النَّهُ وَالنَّهَانِ فَي النَّهُ وَالنَّهَانِ فَي النَّهُ وَالنَّهَانِ فَي النَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَلِي النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّ
- (٢) الله ٱلمُلكُ فِي الْاخِرَةِ: الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحُكُونُ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمَاعَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا سورة الفرقان (26) ، الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَعْمُونَ وَكَانَ يَوْمَاعَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا سورة الفرقان (26) ، يَوْمَ هُمْ بَارِدُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً لِمَن الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّا بِسورة المؤمن (16) قَوْلُهُ الْحُقُّ وَلَهُ الْحَقُومِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ عَالِمُ الْعَلَى اللَّهِ مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ وَالشَّهُ هَا وَقُومُوا لَكُكِيمُ الْحُيْدِ وَسُورة الانعَام (73) .
- (٣) الله اَلْمَلِكُ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ: فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلاَتَعْجَلُ بِالقُّرُ آنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحُيُهُ وَقُلُ مَتِ زِدْنِي عِلْمَا سومة طه (114) هُوَ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَلاَ تَعْجَلُ بِالقُّرُ آنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَعُونَ اللهُ عَلَيْ مَنُ الْعَوْيِنُ الْمُتَكَبِّرُ مُنْبُكَانَ اللّهِ عَمَّا يُشُورُ كُونَ سومة الحشر (23) ، يُسَبِّحُ لِلّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ مُنْ فَي اللّهُ اللهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلْ يُرْسُومَة الملك (1) ، تَبَامَكَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلْ يَكُلِ شَيْءٍ قَلْ يَرُّ سومة الملك (1)
- (٤) الله مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ: لَهُمُلَكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سورة الحديد (5) ، الَّذِي لَهُمُلَكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَ

- (۵) الله مَلِكِ النَّاس : مَلِكِ النَّاسِ هو النَّاسِ (۵)
- (۶) الله مَالِکُ الْملک في التكوين والتشريع: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنُ تَشَاءُوتَنْزِ عُالْمُلْكَ مِنَ تَشَاءُوتَنْزِ عُالْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُوتَنْزِ عُالْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُوتَنْزِ عُالْمُلْكَ مِنْ وَالله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُلْكَ الله لره دى تول ٣٤ عُليه ذكر دي.

## اَلْمَلِكُ لِللَّهِ وَنَفَيًا عَنِ الْغَيْرِ:

- (١) نفي الملك عن الغير بصفة المصدر: وَقُلِ الْحَمْدُ لِللَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا لَا اَوْلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلِي عَنِ النَّالِ وَكَيْرُهُ وَكَبْرِهُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ سورة الفرقان (2)
  - (٢) نفى الملك عمن غير الله تعالى بصيغة المضارع: قُلُ أَتَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَنْفُعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سورة المائدة
- (76) ، وَيَعْبُدُونَ اللَّهِ مَا لاَيَمُلِكُ لَمُنْمُ بِرُثَا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَنْضِ شَيْئًا وَلا يَسْتَطِيعُونَ سوبة النحل (73) ، فَالْيَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِيعْضِ نَفْعًا وَلا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ طَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّايِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ سوبة السباء (42) ، إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْقَانًا وَتَغَلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ اللَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لاَيْعَالِهُ مُؤْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ إِلَيْهِ مُنْ وَاللَّهُ إِلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعْمُلُونُ وَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَ

ملكوت هم صرف الله لره ثابت دي : قُلْمَنْبِيَدِهِمَلَكُوتُ كُلِّشَيْءِوَهُوَيُجِيدُولَايُّجَاءُعَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سورة المؤمنون (88) ، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيدِهِمَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍوَ لِلنَّهِ اللهِ لَوْ اللهِ لَوْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

#### لفظ الامربالاتباع والطاعت والكتاب:

#### عنوان سابع :الامر

يعنى چې صيغه د امر دالله تعالى ياد نبي عليه الصلوة والسلام يا دكتاب په اطاعت كښ راغلي وي . دا ټول دلالت كوي چې دالله تعالي شريعت اوقانون منل لازم دي .

## عنوان ثامن: په لفظ د سبيل الله .

عنوان تاسع: په لفظ د الصراط المستقيم.

عنوان عاشر :په لفظ د الفرقان .

عنوان حادی عشر: ماده دتنزیل په قرآن کریم کښ .

عنوان ثاني عشر: په لفظ د وعملوالصالحات .

عنوان ثالث عشر: په ذكرالحسنة والسيئة .

عنوان رابع عشر: په لفظ د لِلهِ مَافي السموات وَمَا في الأرْضِ سره معنى خلقًا ملكًا تصرفًا قانونًا علمًا دا دالله تعالى دي . عنوان خامس عشر: په ذكرالحساب .

عنوان سادس عشر: يه ذكرواحدةٍ مِنَ الشُّعَبِ الاسلاميّةِ الخمسةِ امرًا وايجابًا.

عنوان سابع عشر: په الزجر عن اتّباع الأمَمِ السالفِة فِيْ تَركِ أَوَامِرِاللَّهِ وَإِرْتِكَابِ مَعَاصِي اللَّهِ تَعَالَى .

عنوان ثامن عشر: په تسمية شريعة الله بالميزان .

عنوان تاسع عشر: په تسمية دين الله بالاسلام .

هذه الالفاظ وغيرهاكثيرةٌ كُلُّهَا تَدُلُّ أَنَّ الشَّريعَة هي التي شَرَعَهَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِعِبَادِه وهي واجبة الامتثال عليهم وَأَنَّ الشَارِعَ هو اللهُ تَعَالَى وَلَامُشَرِّعَ اى اَلرَّبَّ غَيْرُهُ وَلَاحَاكِمَ اى اَلاِلهَ غَيْرُهُ فَالرَّبُّ وَالاَلهُ هُوَاللهُ تَعَالَى لَاالهَ اِلَّاللهُ .

## المبحث الثاني :

#### ان الكتب انزلت للحكم بها:

دقرآن کریم خیرونه اوبرکتونه ډیر دي لیکن مقصد ئي دژوند لپاره دستورجوړول او حاکم کول دي: ۱ په قرآن کښ دامضمون ذکر شوی دی اجهالًا دټولوکتابونوپه حق کښ :

لكه داقول دالله تعالى: كَانَ النَّاسُ أُمَّةُ وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِي بِينَ وَمُنْذِي مِنَ الْحَوْلِي مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ اللَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِمَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُ مُ فَهَدَى اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُو الْمِنَا الْحَتَلَقُو انِيهِ مِنَ الْحُوْلِي مَنْ يَشَاعُ إِلَى صِرَاطٍ مُستقِيمٍ الْحَتَلَقُو ان وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّذِينَ أَوْتُوهُ مِنْ بَعْدِمَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمُ فَهَدَى اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُو الْمِنا الْحَتَلَقُو انِيهِ مِنَ الْحُولِي مِنْ يَعْدِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ أَوْتُو وَاللَّهُ بِيهِ إِلَّا النَّذِينَ أُوتُو وَاللَّهُ بَعْدُمِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمُ فَهَدَى اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا لِمَا الْحَتَلَقُو انِيهِ مِنَ الْحُولِي اللَّهُ اللَّذِينَ أُوتُو وَاللَّهُ بَعْنَ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا لَمِنَا اللَّهُ اللَّذِينَ أَوْدُولُ وَلَا اللَّذِينَ أُولُولُولَ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّذِينَ أُولُولُولُ مَنْ اللَّهُ اللَّذِينَ أُولُولُولُ اللَّذِينَ أُولُولُ مَا اللَّهُ اللَّذِينَ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّذِينَ أُولُولُ مِنْ الللَّهُ اللَّذِينَ أُولُولُولُ مِنْ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّذِينَ أُولُولُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللل

په حق د توراة کښ:

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْمَ اتُّوْمَ اتُّوْمَ اللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعْدِذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْمَا قَوْيِهَا هُدَّى يَتُولُونَ مِنْ بَعْدِذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِمَا النَّبِيُّونَ النَّابِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَامُ مِمَا السُّخْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلاَ تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلاَتَشُتَوُوا بِأَيَاقِ مُّمَنَّا قَلِيلًا وَمَنْ لَمُ يَحْكُمُ مِمَا أَنْذَلَ لَكُولُونَ وَالْاَبْدِينَ هَا وُلَا مُنْ وَمَا لُمُونِ مِنْ لَمُ يَعْكُمُ مِمَا أَنْذَلَ لَا لَكُونُونَ وَالْآلِدَة ) .

دويم ذكر شوى دى په حق دانجيل كښ : وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمُ يَحْكُمُ مِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ (47) (المائدة) .

ذكر شوى دى په حق دقرآن كښ : وَأَنِاحُكُمُ بَيْنَهُمُ مِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَتَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمُ وَاحْنَىٰهُمُ أَنْ يَقْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلُّوا فَاعْلَمُ أَنَّمَا ئُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمُ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ اللَّاسِ لَقَاسِقُونَ (49) (المائدة) .

شلورم قرآن پخپله شاهد دى چې قانون قرآن مجيد دى : وَكَذَلِكَأَنْزَلْنَاهُ مُكُمَّاعَرَبِيًّاوَلَئِنِ اتَّبَعْتَأَهُمُوَ اَهُمُوَ اَهُمُو اَهُمُو اَهُمُو اَهُمُو اَهُمُو اَهُمُو اَهُمُو اَهُمُو اللهِ عنه) اللهِ مِن وَلِيَّوِلاَوَاقٍ (37) (الرعد) . قال ابن عباس رضى الله عنه اَلْقُرْآنُ كُلُّهُ حُكُمُ اللهِ تعالى. (تنويرالمقباس من تفسيرابن عباس رضى الله عنه)

پنځم کتاب دالله تعالى قانون ګرځول ، او ددې په قانون حکم کول ،او منل واجب دي په أنبياء عليهم الصلوة والسلام او مسلمانانو: إِنَّا أَنْرَلْنَا التَّوْرَاقَ فِيهَا هُدَّى وَنُورٌ يَخَكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ النَّدِينَ أَسُلَمُو اللَّذِينَ هَامُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَخْتَامُ بِمَا الشَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوُن وَلاَتَشْتَرُوا بِأَيَاتٍ شَمِّنَا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَخُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) (المائدة).

٢ انجيل والا ته دهغوي په زمانه كښ ددغه كتاب (قانون) منلو حكم :وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِنْ اللَّهُ وَيَعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَوْلِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُو وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللللللللللَّهُ وَالللللللللللْمُ وَالللللللل

٣ زمونږ نبي محمد صلى الله عليه وسلم ته د ما انزل الله دقانون كرځولو حكم: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّمُ مُصَلِّقًا لِمِابَدُقَ يَكَيْدُونَ الله وسلم ته د ما انزل الله دقانون كرځولو حكم: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّمُ مُصَلِّقًا لِمِابَدُونَ يَكِيْ بِعَلْنَامِنُكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَائِكَ لِيَبُلُوكُمْ فِي مَا كُونِ لِيَبُلُوكُمْ فِي مَا كُونُ لِيَبُلُوكُمْ فِي مَا كُونُ لِيَبُلُوكُمْ فِي مَا كُونُونَ (48) (المائدة). وقال: سَمَّا عُونَ لِلْكَوْبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاللهُ مُونَ وَلِي مُعْمُومُ وَلَى يَضُونُ وَكَمْ مُنِينَهُمْ وَإِنْ تُعْرِضُ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضُ عَنْهُمْ وَلَنْ يَضُونُ وكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ وَالْ اللّهَ يُحِيثُ الْمُقْسِطِينَ (42) (المائدة).

#### المبحث الثالث:

#### ان شرع الله تعالى كاف للعباد:

١ ان الشريعة كاف لمصالح العباد ولقضاء حوائجهم : وَنَزَّلْنَاعَلَيْكَ الْكِتَابَتِبْيَانَا لِكُلِّشَيْءِالنحل (89).

٢ انه كامِلٌ مُكَمَّلٌ : الْيَوْمَأَكُمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْجَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَبَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلامَ دِينَا فَمَن اضْطُرَّ فِي مُخْمَصَةٍ غَيْرَمُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُومٌ
 ترجيمُ المائده (3) ٣ وانَّ الشَّرْعَ مُتَكَفِّلٌ بالضرورات الخمسة للعباد :

١ حفظ الدين ٢ حفظ العقل ٣ حفظ النسب ٤ والعرض ٥ حفظ المال.

#### تفصيل:

#### (١) حفظ الدين:

١ بفرضية العلم : فَلَوْلَانَفَرَمِنَ كُلِّ فِرُقَةِمِنُهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الرِّينِ وَلِيُنُونُ واقَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَغَنَى وُونَ التوبه (122)

٢ وبالسؤال عن اهل العلم فيما يشكل عليه: فَاشَأَلُوا أَهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمُ لاَتَعُلَمُونَ النحل (43)

٣ وجوب نصب الخليفة للمسلمين: په خليفه اول واجب به دا وي، چې ددين حفاظت به کوي يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آَمَنُواأَطِيعُوااللَّهَ وَأَطِيعُواالرَّسُولَوَأُولِيالْأَمْرِمِنْكُمُ النساء (59)

٢ وبوجوب الدعوة الى الاسلام: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ مَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لْهُمُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ النحل (125)

۵ و بايجاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر : وَلْتَكُنْمِنْكُمُ أُمَّةٌ يَنُعُونَ إِلَى الْحَيْرِوَيَأُمُّرُونَ بِالْمُعُرُوثِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ العمران (104)

ع بِوُجُوْبِ الجهادِ وقِتالِ الكفار دفعًا وطلبًا: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىلَاتَكُونَ فِتُنَةَّوَيَكُونَ اللِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ الانفال (39)

٧ وبمشروعية قتال الخوارج والبغاة : وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوافَأَصْلِحُوابَيْنَهُمَافَإِنْ بَغَتُ إِحْدَاهُمَاعَلَى الْأُخْدَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيحَتَّى تَغِيءَ إِلَى أَمْرِ
 اللّه الحجرات (9)

٨ بِوَضْعِ قواعِدِ للولاءِ والبراءِ حتى لا يتمكن الكافر والمنافق من مخالطة المسلمين لافساد دينهم: لاَتَتَّخِذُوابِطَانَةً مِن دُونِكُمُ لاَيَأْلُونَكُمُ
 عَبَالَاالعمران (118)

٩ بِمعاقبتِ المرتدّ عن دينهم: وَمَنْ يَنْتَعْ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينَّا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ال عمران (85)

وفي الحديث من بدل دينه فاقتلواه . (بخارى ومسلم)

١٠ بِفتح بابِ توبة العصاة حتى الغرغره: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَا لَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَ طِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا النَّسَاء (17)

#### (٢) حفظ النفس :

١ بِشرع القصاص: وَلَكُمُ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ البقرة (179)

٢ وَبِشَرِيْعَتِ الديات في قتل الخطاء: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَمُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَمُؤْمِنًا خَطَأً النساء (92)

٣ وَبِشَرِيْعَتِ حدالحرابة: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُخَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرُضِ فَسَاءًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمُ وَأَنْ جُلُهُمْ مِنْ خِلَاتٍ أَوْ يُتَفَوْا مِنَ الْأَرْضِ المَائده (33)

۴ وَبِأْبَاحة التَّداوى عن الأمراض: وَأَوْمَى مَبُّكَ إِلَى التَّحْلِ أَنِ اتَّغِنِي مِنَ الجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ الى قوله يَغُرُجُ مِنُ بُطُوهِمَا شَرَابٌ مُغْتَلِفٌ أَلُوانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلتَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ النحل (69)

٥ وَبِحُرْمَتِ الانتحارِ : وَلاَتَقُتُلُوا أَنَفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ مَحِيمًا (29)وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَامًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا النساء عَ وَحَرَّمَ كُلُّ

ضَارِّ بالصحة : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَأَذًى فَاعْتَذِلُوا النِّسَاءَ فِي البقرة (222)

#### (٣) حفظ العقل:

١ حرمة الخر : إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ بِجُسَّ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِيُوهُ المائده (90)

## (ع) حفظ النسب والعرض :

- ١ بتحريم الزنا: وَلاتَقُرَبُواالدِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَسَبِيلًا الاسراء (32)
- ٢ وبايجاب الحد على الزاني جلدًا: الرَّانِيَةُوَالرَّانِيَةُوَالرَّانِيَةُوَالرَّانِيَةُوَالرَّانِيَةُوالرَّانِيَةُوالرَّانِيةُ المنسوخة التلاوة
   ,,الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهمانكالامن الله والله عزيزحكيم ،،
  - ٣ وسدت كل ذرائع الزنا فحثت على التزويج: فَانْكِحُوامَاطَابَلَكُمْ مِنَ النِّسَاءِمَثْنَى وَثُلَاثَ وَمُبَاعَ النساء (3)
    - ع وَآبَاح نِكَاحَ الأمةِ اذا خشى العنت: زَلِكَ لِمَنْ نَحْشِي الْعَنْتَ مِنْكُمُ النساء (25)
  - ٥ واوجب الحجاب على النساء: يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ الاحزاب (59)
- ع واجب غض البصر واحصان الفرج: قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوامِنُ أَبْصَابِهِمْ وَيَخْفُطُوافُرُوجَهُمْ عُونَ (30) وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضَ مِنُ أَبْصَابِهِنَّ وَاحْدَاهُمُ وَيَخْفُطُنَ فُرُوجَهُمْ عُونَ (30) وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضَ مِنَ أَبْصَابِهِنَّ وَيَخْفُطُنَ فُرُوجَهُمْ النور (31)
- ٧ واوجب العدة على المطلقات والمتوفى عنها أزواجهن لئلا يتخلط ماء رجل بماء رجل آخر : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَنْهُ سِهِنَّ أَنْهُ سِهِنَ أَنْهُ سِهِنَّ أَنْهُ سِهِنَ أَنْهُ سَعِلَى الْمُعَلِقُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّذِينَ لِيُتُولُونَ مِنْكُمْ وَيَلْمُونَ أَنْهُ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلُولُ اللللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللللْلُولُ الللْلِلْمُ اللللْلُولُولُ اللللْلُولُ اللللْلِيلُولُ اللللِيلُولُ الللْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلُولُ اللللْلِلْل
- ٨ بحدالقذف: وَالَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَ بَبَعَةِ شُهَا اَغَا لَمِلُوهُمْ شَمَا نِينَ جَلْنَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولِئَكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ النور (4)
   ٩ بحرمة الغيبة والتنابز: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ
   مَيْتًا فَكُوهُ تُعْمُوهُ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّا كُرَحِيمٌ الحَجرات (12)

#### (ه) حفظ المال:

- ١ أَوْجَب الشريعة حدَّالسرقة : وَالسَّابِقُ وَالسَّابِقَ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ المائدة (38)
  - ٢ حَرَّمَ الربا وَسَدَّ ذرائعه : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوالاَتَأَكُلُوا الرِّبَاأَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ال عمران (130)
- ٣ ونهى عن آكل اموال الناس بالباطل: وَلاَتَأْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدَلُوا بِهَا إِلَى الْخُامِرِ لِتَأَكُلُوا فَرِيقًا مِنَ أَمُوَالِ النَّاسِ بِالْإِثُورَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ البَورِ وَلاَتَأْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدَلُوا بِهَا إِلَى الْخُامِرِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنَ أَمُوال النَّاسِ بِالْإِثُورَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ البَورِ وَنهي عن اكل اموال الناس بالباطل: وَلاَتَأْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدَلُوا بِهَا إِلَى الْخُفَامِ لِتَأْكُوا فَرِيقًا مِنَ أَمُوال النَّاسِ بِالْإِثْمُ وَالنَّاسِ بِالْإِثْمُ وَاللَّهُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللهُ اللَّالِي اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل
  - ٢ أَمَرَ بِحِفْظِ مَالِ الْيَتَمِينَ : وَٱتُّواالْيَتَانَى أَمُوَالْهُمُ وَلاَتَتَبَدَّالُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَتَأْكُلُوا أَمُوَالْهُمُ إِلَى أَمُوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ مُوبًا كَبِيرًا النساء (2)
  - ۵ شرعت كتابة العقودوغيرها: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَاتَى ايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَعًى فَاكُثْبُوهُ وَلَيَكُثُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالْعَدُلِ البقره (282)
    - ع حرمت إضاعة المال وصرفه في غير حق : وَلاَتُسُونُوا الانعام (141)، وَلاَتُبَيِّنُ تَبَذِيرًاالاسراء (26)
- ٧ وحرمت تمكين السفهاء من الاموال: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَأَمُوالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لكُمْ قِيَامًا وَانْرُثُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَتُولُوا الْهُمْ قَوْلًا مَعُرُوفًا النساء

 $\Lambda$  وشرعت  $\Lambda$ 

الارث: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِللَّاكَرِمِقُلُ حَظِّ الْأُنْتَكِيْنِ النساء (11)

٩ فرضية الزكاة : كنه غريبان به مجبوره شي غلاته : آمِنُوابِاللَّهِوَ رَسُولِهِوَ أَنْفِقُوا مِثَا جَعَلَكُمُ مُسْتَخَلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوامِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمُ أَجُرُّ
 كَبِيرُ الحديد (7)

فائده: په تیره زمانه کښ ۱ شرک باالملائکة ۲ بالجنات ۳ بالعباد الصالحین ۴ بالکواکب وغیره شوي دی چې دغه شیان په تکوین کښ دالله تعالی سره شریک منلی شوي دی . اودهغې رد په قرآن کریم کښ په ښه انداز شوی دی .خوآیا په تیره زمانه کښ شرک بالعباد المفسدین شوی دی کنه ؟ نوهغه مفسد انسان چا چې دځان نه تشریع کړی وی او په قرآن کښ دهغې رد راغلی وی ؟ هو... داشوي دي . دشرک فی التشریع په رد باندې په قرآن کښ په کثیر تعداد سره آیتونه موجود دی .

- د الله تعالى سره په حکم تشریعي کښ شریک انسان ګرځولی شوی دی دهغې رد اوګورئ :
  - ١ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُمُوسَى وَلْيَلُ عُرَبَّهُ إِنِّي أَخَاكُ أَنْ يُبَرِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَالغافر (26)
    - ٢ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجُوي طه (62)

قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُ نَامِنُ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُبِيكُمْ إِلَّامَا أَبَى وَمَا أَهُدِيكُمْ إِلَّاسَبِيلَ الرَّشَادِ الغافر (29)

- ۵ قَالَ لِنُنِ اتَّغَذُتَ إِلْمَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ الشعراء (29)
- ۶ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِيمُلُكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَهَّالُّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُ ونَ (51) أَمَّ أَنَا حَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَمَهِينُّ وَلَا يَكَاءُ يُبِينُ الزخرف (52)
  - لَّ تَالِيَّهِ إِنْ كُثَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ (97) إِذْنُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ الشعراء (98)
  - أَمْد لَهُمْ شُرَكًا ءُشَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأُذَن بِعِ اللَّهُ وَلَوْ لا كَلِمَةُ الْقَصْلِ الْقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ الشورى (21)
  - ٩ قُلْ يَا أَهُلَ الْكِتَابِتَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعُبُنَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَنْهَابَا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْ الشُهَادُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ آل عمران (64)
    - ٠١ وَلاَتَأْكُلُوا هِمَّالَمُ يُنْكَرِ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسُقُّ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُومُونَ إِلَى أَوْلِيَا يُهِمْ لِيُجَادِلُو كُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشُرِ كُونَ (121)
      - ١١ قُلُ إِنِّي هُمِيتُ أَنَ أَعُبُدَ الَّذِينَ تَنْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلُ لا أَتَّبِعُ أَهُوَاءَ كُمْ قَدُ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ الانعام (56)
- " قُلَهَلُمَّ شُهَنَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشُهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَنَا فَإِنْشَهِدُوا فَلاَتَشُهَدُ مَلاَتَتَّيْغُ أَهُوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَيَاتِنَا وَالَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِوَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعُدِلُونَ (150) .

(13) مائده ۴۸ (14) بقره ۴۵ (15) ۱۲۰ (16) مائده ۴۹ (17) ص ۲۶ (18) شوری ۱۸ (19) جاثیه ۱۸ (۲۰) مائده ۴۸ (۲۰) مائده ۴۸ (۲۰) مائده ۴۸ (۲۰) بقره ۴۸ (22) بقیه ۲۳ وغیرها ال عمران ۷۹ (21) ۴۷ (25) بوسف ۳۹ (24) نساء ۶۰ (25) فرقان ۴۳ (26) جاثیه ۲۳ وغیرها نورهم ډیرآیتونه دی .

دشريعت دنفاذ دفوائدو لنډ جدول:

## مصالح الحكم بما انزل الله:

په ما انزل الله دفيصلي کولو ۱۵ خيرونه :

١ داسبب دى درضاء دالله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِغْمَقِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدة ٣).

۲ فیصله کول په دې باندې اوفیصله وړل دې ته دا خیر دی په دنیا کښ .

٣ او ښائسته كاردى په أنجام (اخرة)كښ : زَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) (النساء) .

۴ شرعې دالله تعالى ته فيصله وړل ، دا سبب درحمة دى دطرفه دالله تعالى نه.

 اوددتوبې د قبولیت سبب دی دهغه دطرفنه : وَلَوْ أَهُّمُ إِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ هَكُمُ الرّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ هَكُمُ الرّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوّا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَالمُولِقُولُ وَاللّهُ وَلَّا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّ ومن اللّهُ اللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ع اودا سبب دمضبوطوالي دى: وَلَوْأَهُّمُ فَعَلُوامَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (66) (النساء).

٧ اوداسبب دلوئي اجر دى : وَإِذَالاَّتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (67) (النساء) .

٨ او هدايت دى سمې لارې ته : وَلَهَٰكَيْنَاهُمُ صِرَاطًامُسْتَقِيمًا (68) (النساء) .

9 اوسبب دملكرتيا دى دأنبياء عليهم الصلوة والسلام ، او رشتينو،او شهيدانو، او خاص ديندارو په جنت كښ : وَمَنْ يُطِعِ اللّهَوَالرَّسُولَ فَأُولِئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّيدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَسُوَاللَّهُ هَمَاءِ اللَّهُ هَا اللّهَ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّيدِّيقِينَ وَالصَّاعِ الصَّاعِ اللّهَ هَمَاءِ وَالصَّاعِ اللّهَ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّيدِّيقِينَ وَالصَّاعِ السَّهُ اللّهَ وَالسَّاعِ اللّهَ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّاعِ اللّهَ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّاعِ اللّهَ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّاعِ اللّهُ هَا اللّهُ اللّ

١٠ او الله تعالى داكار د ايمان معيار كرځولى دى : فلاوترتبك لايؤمنون حتى يُحكِّمُوك فيما شَجَرَبيْنَهُمُ ثُمَّ لايجِدُوا في أَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65) (النساء) .

١١ او په دې كې دبنده كانو دټولو اختلافاتو حل دى : وَمَاانْحَتَلْفَتُمُ نِيهِمِنُ شَيْءٍ فَكُكُمُهُ إِلَى اللّهِ (10) (الشورى) .

۱۲ او واپس کول د اختلافاتو ، شرعې د الله تعالى ته دا تقاضه د ربوبيت د هغه ده : ذَلِكُمُ اللَّهُ مَبِّيَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَالِيَهِ أُنِيبُ(10) (الشورى) .

١٣ اوفيصله دالله تعالى ډيره بهتره او ښائسته ده : وَمَنُأَحُسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمٍ يُوقِئُونَ (50) (المائدة) .

١٤ او په دې فيصله كول انصاف دى : وَمِنْ قَوْمِمُوسَي أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (159) (الاعراف) .يعني هغوي به فيصله كوله

حق سره .

١٥ اوفيصله كول په ما انزل الله باندې دا حق دى : فَهَنَىاللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوالِمَااخُتَلَفُوافِيهِمِنَ الْحُقِّ بِإِذُنِهِ وَاللَّهُ يَهُدِيمَنَ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (213)(البقرة) .

#### مفاسدالحكم بغير ماانزل الله:

په غير د ما انزل الله دفيصلې کولو ۱۵ نقصانونه :

- (١) يقينًا قانون منل بغير دشرعي دالله تعالى نه داكفر دى : وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ مِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) (المائدة) .
  - (٢) دا دطاغوت شريعت دى: يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ (النساء).
  - (٣) دا دشيطان شريعت دى : وَمَنْ يَعْشُ عَنْ زِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّصْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) (الزخرف) .
  - (٢) دادجاهليت شريعت دى: أَنَّكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَغُونَ وَمَنْ أَخْسَنُ مِنَ اللَّهِ عُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (50) (المائدة).
- (۵) دا د تيارو شريعت دى : اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَا وُهُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُوهُمْ مِنَ النُّالِينَ النُّلُمَاتِ إِلَى الظُّلُمَاتِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أَوْلِيَا وُهُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُوهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أَوْلِيَا وُهُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُوهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أَوْلِيَا وُهُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُوهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ إِلَى الظُّلُمَاتِ إِلَى الظَّلُمَاتِ مِنْ اللَّهُ مِنَ النَّامِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (257) (البقرة) .
  - (ع) دادكمراهي شريعت دى : فَذَلِكُهُ اللَّهُ رَبُّكُهُ الْحُقُّ فَمَاذَا بَعُدَالْحُقِّ إِلَّا الضَّلالُ (32) (يونس) .
  - (٧) دا د ړندو شريعت دى : أَفَمَنُ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحُقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَنَ كَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (19) (الرعد) .
- (A) دا د خواهشاتو شريعت دى : ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَتَتَّبِعْ أَهُوَاءَ الَّذِينَ لاَيَعْلَمُونَ (18) وَمَنَ أَضَلُّ مِتَنِ الَّبَعَهَوَ الْهُبِعَيْرِ هُدًى مِنَ الْمُعرِيعَةِ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَتَتَّبِعْ أَهُواءَ النَّذِينَ لاَيَعْلَمُونَ (18) وَمَنُ أَضَلُّ مِتَنِ النَّبَعَ هَوَالْهُبِعَيْرِ هُدًى مِنَ النَّعَالِيقِينَ (50) (القصص) .
  - (٩) دا د ظلم شريعت دى: وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ مِمَا أَنْوَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) (المائدة).
- (١٠) داد الله دنعمتونوڅخه د محرومه کیدو شریعت دی : فَتِلْكَ بُنُوهُهُمْ خَاوِیَةً بِمَاظَلَمُوا(52) (النمل) . وقوله تعالی فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هَاوُواحَرَّمَنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتُ هَمُو وَبِصَدِّهِمْ عَنْسَبِیلِ اللّهِ کَثِیرًا (160) (النساء) .
  - (١١) دا د تنگ ژوند تيرولو شريعت دى : وَمَنُ أَعْرَضَعَنُ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُمَعِيشَةً ضَنُكًا (124) (طه) .
  - (١٢) پريښودل دشريعت دالله تعالى ، دا سبب دى دمصيبتونو : وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوَا إِلَىمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ الْمَانَقِينَ يَصُلُّونَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَا عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ
  - (۱۳) پريښودل دفيصلي په ما انزل الله باندې، دا دشمني اوبغض پيدا کوي: فَنَسُواحَظَّامِیَّادُکِّرُوابِهِفَأَغُرَیْنَابَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَوَالْبَغْضَاءَ (المائدة۱۴) .
  - (۱۴) پریښودل دفیصلې په ما انزل الله باندې ، دا سبب دهلاکت اود آبادۍ د ورانیدو دی: وَإِذَاأَىٓءُنَاأَنُ مُمُلِكَ قَرْیَةًأَمَرْنَا

مُثْرَفِيهَافَفَسَقُوافِيهَافَحَقَّ عَلَيْهَاالْقَوْلُفَكَمَّرُنَاهَاتَكُمِيرًا (16) (الاسراء).

(١٥) تابعداري كول دهر يو شريعت علاوه دشريعت دالله تعالى نه ، اودهر يودين علاوه ددين دالله تعالى نه ، داسبب دتاوان دى ، هم په دنيا او هم په آخرت كښ ، اونه قبليږي ديو بنده نه مكر اسلام او تابعداري دالله تعالى : وَمَنْ يَنْتَغِغَيْرَ الْإِسُلامِ دِيئَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْحَاسِرِينَ (85) (ال عمران) .

#### د دوي دكفر لويه وجه:

(دشريعت الهي په مقابله کښ شريعت انساني جوړول دي )

په جمهوري نظام کښ دشريعت دجوړولوترتيب او نقشه . اودشرعي نظام دوجود ترتيب او دتحکيم نقشه .

#### دین جمهوریت

#### دین اسلام

(١) رئيس الجمهورِ ربُّ الناسِ المؤكَّلِ من الناس في

(١) الله رب الناس في التشريع.

(٢) اعضاء بارلمان رُسُلُ الناسِ

(۲) محمد صلى الله عليه وسلم رسول رب الناس.

(٣) أصول الشريعة الاربعة لترتيب الشريعة وَتَدُويْنَهَا. (٣)

لتقنين الشريعة ، لبيان الشريعةِ.

القانون الاساسية والمعاهدات بين الملل الكافرة لتقنين الشريعة. (۴) الأئمة المجتهدون يستنبطون الاحكام من اصولهم الموضوعة.

(۵) الكتب القضائيه والنظاميه المتكفلة بيان دينهم فى الشعب الخمسة يعنى ديوانى اوفوجداري

(۶) الناس عباد رئيس الجمهوروريّهم وملكِهم والهِهم.

(۵) الشريعة المدونة المتكلفة بيان الشعب الخمسة.

(۶) الناس عبادُربِّ الناس ملكِهِم والاههم.

(٧) امير المؤمنين الخليفة من الله لتحيكم الشريعة.

الانسانتة.

(٨) دارالكفرمظهرالشريعة الانسانيّة.

(٧) صدر. رئيس جمهورِ الناسِ الخليفةُ مِن الناسِ لتقنين الشريعة

(٨) دار الاسلام مظهرالشريعة الالهية.

#### تفصيل ددينِ اسلام:

۱ الله ربّ الناس: ربّ تربیه کو کی ذات ته وائی تکویئا وتشریعًا . یعنی ربّ لفظ دواړو ته شامل دی ، نه صرف تکوین ته یعنی څرنګ چې انسان په تکوین کښ پخپل وجود ،صحت، رزق ،جامه ،مکان اود ژوند ،او په نور وضروریاتوکښ الله ربّ العزت پوره کوی . دغه شان په تشریع کښ هم ، یعنی چې داعقیده لره دا مه لره ، داقسم عبادت کوه دامکوه ، داقسم خوراک کوه دا مکوه ، داطرز کیناستل پاسیدل کوه دا مکوه ، داقسم تجارت کوه دا مکوه ، دفلانی اطاعت کوه دامکوه ، داقسم اطاعت کوه دا مکوه په دې ټول کوه مکوه داقسم تجارت کوه دا مکوه په دې ټول کوه مکوه داقسم تجارت کوه دا مکوه ، دفلانی اطاعت کوه دفلانی محواج دی چې په تکوینی کښ هغه هومره محتاج نه دی. (أمرونهی) کښ انسان الله رب العزت ته محتاج دی . دومره ډیرمحتاج دی چې په تکوینی کښ هغه هومره محتاج نه دی. مطلب که هلته دده حاجت الله پاک پوره نه کړي، نو فقط دوجود (جسمانی) او ددنیا تاوان به ئی اوشي. خوکچرې که باالفرض الله رب العزت دده شرعی ضرورت نوی پوره کړی، نو دانسان به ډیرزیات تاوان شوی وی. چې ددنیا دصلاح اود آخرت دفلاح نه به دی محرومه شوی وی . لیکن الله پاک دغه شان ظلم چرې هم نه دی کړی ، بلکه الله تعالی دانسان داضرورت اوتربیه دجسمانی، تکوینی تربیه نه هم زیاته کړې ده . چې شریعت ئی ورله رالیکلی دی . اوس که دی دانسان داضرورت اوتربیه دجسمانی، توپه ظلم کړي .

۲ محمد صلى الله عليه وسلم رسولُ ربِّ الناس : مسلمانانو ته دژوند دتيرولولپاره دقانون ضرورت دى . اوهغه قانون چې دالله تعالى دطرفه دكوم بشرپه خوله اوعمل راغلى وي . هغه دوخت رسول وي . چې ددې زمانې لپاره اوس هغه محمد صلى الله عليه وسلم دى . هغه مبارك رسول بالشريعة دى مِنْ رَبِّ النَّاسِ .

٣ أصول الشريعة الاربعة : وهي الكتاب والسنة واجهاع الأمة والقياس المستنبط من الثلاثة الأُوَلِ . پس خلق چې رَبِّ تعالى په شريعت مكلف كړي دي . نوبايد هغوي په دې اصولو اربعؤوځان واقفه كړي .

۴ اوس په دې اصولو، هرخاص او عام کس دومره نه پوهيږي چې استنباط داحکاموترې اوکړي . پس چې کوم خاص خلق واقف دي او په دې اصولو باندې ئي قانون مدون کړی دی . هغه أمّة مجهدين دي . دوي مبارک رحمه الله قانون جوړوي نه ، بلکه داصولو اربعؤو نه واقعې (حادثې) له قانون الهي معلوموي . ديو امام دغه رنګې معلومات ، فقه دفلان امام نوميږي . چې په حقيقت کښ شريعت الهی دی . او امام ته ئي دبيانولو دوجې نه دانسبت مجازًا دی . او أمّه کرام اولی الأمردي . او ددوي په اطاعت باندې الله تعالی مونږ ته امرکړی دی . چې کله ددوی امرداصول اربعؤو په عقيده اوقالب برابروی .

کومه پوهه دقرآن وسنت نه حاصله کړي ده (ځکه چې دادواړه اصل الاصول دی) اوبیا په اصولواربعؤو چې ئي کوم قانون مدون کړی دی داشریعت دی .

۶ او په دې باندې چې څوک عمل کوي او دا شريعت (الفقه المدونه) د ځان لپاره قانون مني اواطاعت ئي کوي . هغه خلق عِبادُ ربِّ النَّاس دي . او دا شريعت په مونږه الله تعالى د خليفه په لاس لازموي او په حقيقت کښ اصل واکمندي را باندې الله پاک کوي . نوالله ملک الناس دی. او بیا دالله درضاء لپاره ددې قانون اِطاعت کول ، دا دالله تعالی عبادت دی. نوالله تعالی اِله الناس دی.

۷ او د کوم کس په زور اوځواک چې داقانون نافذشي ، هغه امير المؤمنين شو . اوخليفه شو دالله تعالى دطرفنه . ۸ اودا قانون چې په دې ډول په کومه زمکه نافذشي ، دغې خاورې ته دشريعت په ژبه دارالاسلام وائي دشريعت الهي دنافذولولپاره .

#### تفصیل ددینِ جمهوریت:

(۱) رئيس الجمهور ،اولس مشر ربُّ جمهورِالناس دى . اوله مقابله په شريعت جوړولو اوقانون كښ دالله تعالى سره په ربوبيت كښ شوه . چې په تكوين كښ خو الناس (خلق) الله تعالى ته محتاج دي ليكن په تشريع كښ دوي درئيس الجمهور امضاء كړي قانون ته محتاج دي او په دغه قانون سره به هغه ددوي تربيه اوروزنه كوي، اودوي به په جزاء او سزاء كښ پدغه قانون مكلف كوي .

(۲) رُسُل الناس : د پارلمان غړي رُسُل الناس دي . دوي به په پارلمان کښ دخلقو استاذی توب کوي . د شريعت په جوړولو کښ خو د دوي رسولان دي ، خود مختاره نه دي. که دوي يو قانون جوړ کړو نوهغه به قانوني حيثيت هله اختيار کړي ، چې هغه دعوامو دخواهشاتو مظهر وي . لکه چې دالله تعالى رسول يو کار اوکړي هغه شرعي حيثيت هله اختيار کړي چې دالله تعالى دلورى نه پرې نکيراو رد واقع نه شي. اوکه پرې نکير واقع شو ، نوهغه بيا دامت لپاره شرعه نه وي. البته اوس ميزان چرته دى ، چې دامعلومه شي چې دانوى قانون داولس (عوامو) دخواهشاتو په تول پوره دى اوکنه ؟ نواوس به دخلقو دوکيلانو دغه قانون صدرته ، (چې هغه رئيس دجمهور الناس دى) هغه ته به پيش کيري . که هغه منظور او امضاء کړو ، نودابه جمهورالناس ته لازماً خوښ وي ، ځکه چې هغه جمهورالناس رئيس مقررکړى هم ددې لپاره دى، چې دعوامودخواهشاتو ساتنه اوکړي . او اصل حاکميت خو داولس دى. ليکن دپارلمان په لاس دغه جوړ قانون ، دى، چې دعوامودخواهشاتو ساتنه اوکړي . او اصل حاکميت خو داولس دى. ليکن دپارلمان په لاس دغه جوړ قانون ، اوس په ټول وطن کښ خلقو ته پيش کول، چې تاسوته منظور دى اوکنه ...؟ دا کران کار دى. لهذا چې کله صدر ررئيش جمهورالناس) منظور کړو نو داسې شوه لکه چې , , التاس، دې لره منظورکړو. اوکه هغه رد کړو ، نو ګويا خلقو رد کړو .

خوښې په قانون ژوند تيروۍ. ليکن عمل دادی ، چې کله صدر قانون امضاء کړو ، نو اوس داولس خوښه ناخوښه خټمه شوه . اوس په لادينيت يعنی سيکولرازم کښ دغه دين شو . خلق اوس دهغې په منلومکلف دي ، او په هغې به مجازات کيږي په لادينيت سره يعنی داسماني دين نه په انکارسره، په نوي دين ، انساني وضعي دين کښ ښکيل شو . (٣) القانون الأساسي : په جمهوري وطن کښ دا اصول دي ، چې د قانون دجوړولو لپاره چې کوم شرائط په کتابي شکل کښ موجودوي او ددې سره سره بين المللي معاهدات ، کوم چې جمهوري کافرو خپل مينځ کښ کړي دي ، هغه هم په جمهوري ملک کښ دقانون لپاره داصولو حيثيت لري . په اسلام کښ مجټدينو د اصولي اربعؤو په رنړا کښ قانون مدون

کړو. او په جمهوريت کښ خلقو اصول جوړکړي دي ، چې ورته اساسي قانون په منزله د الآية وائي . نو اوس دوي ددغې اصولو لاندې قانون جوړوي .

(۴) قانونی ماهرین : د آئین ماهرین دې ته ناست وي. څوک چې قانون جوړوي نودوي ئي څارنه کوي. چې آیاقانون دسیکولر اصولو سره سم دی اوکنه؟ که سم نه وي نو ددوي په وینا بیا دسمولو کوشش کیږي .

(۵) الکتب القضائية والنظامية: په اسلام کښ چې کله فقهاؤو داصولِ اربعؤو په رنړا کښ قانون مرتب کړو. نواوس دې ته فقه اوشريعت وائي. په جمهوريت کښ دوي هم ديواساسي قانون دلاندې ديواني او فوجداري نظام له قوانين جوړ کړي وي، چې په کتابي شکل کښ موجود وي. بيائي په خپلو مکتبونو او مدرسو کښ وائي. کله چې دوي دا ارزده کړي ، نوبيا په کښ قاضيان جوړيږي. نو دغسې دوي دې کتابونو ته خپل شريعت او قانون وائي. او چې چا داکتابونه ياد کړل او قاضي شو، نو دی چې کله د چا په خلاف فيصله اوکړي ، نو دی بيا دا فيصله د خپل قانون سره اوګوري،او وکيل هم دخپل قانون کتاب راواخلي ، د هغې سره ئي اوګوري. که ددوي د شريعت او قانون سره سمه وه نوښه، او که نه وه نودې بيا دافيصله چيلنج کړي .

(۶) الناس عباد رئيس الجمهور وربهم وملكهم والههم: الناس (خلق) بندگان شوى دى درئيس الجمهور، داپه دې طريقه چې كله جمهورالناس خلقو دځان لپاره دوكيلانو په لاس دقانون دجوړولونه بعد ، دغه قانون ته قانوني حيثيت وركول او په شرعي بنړه دمنلواختيار، دصدر (رئيس الجمهور)كار او صلاحيت او منلو . اوهغه ته ئي دتشريع حق اوصفت تسليم كړلو . اوحال دا چې داحق دالله تعالى دى . نو دوي هغه ربّ في التشريع اومنلو . پس هغه ئي ربّ اودوي ئي عباد شول او په جمهوريت كښ درئيس الجمهور نه بره دچا حكم نشته ، نو هغه ددوي ملك هم شو، او چې دوي دهغه دخلافِ شرع قوانينو اطاعت كوي ښه په احترام او محبت سره ، نوهغه ددوي اله هم شو اودوي دهغه عباد شو .

(۷) رئيس الجمهورالخليفة من الناس لتقنين الشريعة الانسانية .. داحقيقت داسې دی، چې کله پارلمان قانوني مسوده تياره کړي نواوس اصل حاکم انسان هيومن يعنی اولس که په دې رضاء شي ، نودامسوده به قانون شي. اوکه رضاء نه شي نودابه قانون نه شي . او ددې تشريع لپاره دوي دځان نه خپل رئيس الجمهور خليفه کړو چې زه داستا وظيفه شوه.

(۸) دارالکفر: مظهرالشریعة الانسانیة : په زمکه باندې دکفارو مقصد دا ؤو چې شریعت الهي لغوه کړي ، اوانساني وضعي قانون پرې جاري کړي . چې کله هغوي دغه مقصد ترلاسه کړو ، اوس دغه زمکه داسلام دنوم څخه محرومه شوه . اودکفر په نظام منحوسه دارالحرب شوه .

#### د ماانزل الله نه علاوه

## بل قانون اودین منل کفردی په دې دلائیل دقرآن اوحدیث نه :

دالله تعالى دقانون نه علاوه چې بل كوم قانون دى، هغه قانون دكفر دى. اوهغې ته دين دغيرالله وئيلى كيږي. اودغيرالله قانون ته الله تعالى يوځائي په بل ځائي په قرآن كريم كښ دين وئيلى دى . خودين دغيرالله دى . الله تعالى وائي ، ان الدين عندالله الاسلام . تفسير جلالين فرمائي (ان الدين المرضيه عندالله الاسلام) بيا فرمائي اسلام دې ته وائي (الشرع المبعوث به الرسول المبنى بالتوحيد) اوجمهوريت دالله تعالى درضامنتيا دين نه دى نو دا د اسلام نه بدل دين شو. داكفر دى. اوهم دغه رنگې دا بل ايت دى. وَمَنْ يَنْتُغِ غَيْرَ الْإِسُلام ِ وِيئَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوفي الْأَخِرَةِ مِنَ الْحَاسِرِينَ (85). ددې باره كښ جلالين فرمائى (المصيره الى النارالمأبدة عليه) .

ترجمه : دی هغه اور ته ورسیدو چې هغه ابدي دی . او مخلد فی النار کافر وي . نوڅوک چې داسلام نه علاوه بل دین جوړوي نو هغې ته دین وئیلی شوي دي .

#### الدين شرعًا:

وأمااصطلاحًا : فالدين هوالاعتقاد بالجنان بجميع ما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم والاقرار به والعمل به عن اختيار هو اسم لجميع ماتَّعُبُدُالله بِه خَلُقُهُ وأمرهم بالاقامة عليها .(لباب التاويل للخازن ج١ص٢٧٨) ، أو هو وضع الهي سائق لذوى العقول باختيارهم اياه الى الصلاح في الحال ، والفلاح في المأل ، وهويشتمل العقائد والأعمال (الضعالي ج٤ص٤٢، كشاف الاصطلاحات ج١ص٥٠، نورالانوارص٤) .

وقال الامام أبوحنيفة رحمه الله تعالى: والدين اسم واقع على الايمان والاسلام والشرائع (القاري): والمعنى أن الدين اذا أطلق فالمراد به التصديق والاقرار وقبول الأحكام ، وليس مراد الامام أن الدين اذا أطلق يطلق على كل واحد من الايمان والاسلام والشرائع انفرادا (شرح الفقه الاكبرص١٠٨).

#### الاسلام لغةً:

الاسلام لغةً :- الطاعة ، والانقياد ، وشرعًا :- اظهار الخضوع و القبول لما أتى به محمدصلى الله عليه وسلم . (المعجم الوسيط ج١ص۴۴۶)، هوالتوحيد والتدرع بالشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . (البيضاوى ج١ص۶۴و٧١).

#### الاسلام شرعًا:

المسلم: المستسلم لامرالله تعالى والمخلص لله العبادة (لسان العرب ج٤ص٣٤،النهاية نفس المادة) ، الاسلام من الشريعة : اظهار الخضوع ، واظهار الشريعة والتزام ما أتى به النبى صلى الله عليه وسلم ، وبذلك حقن الدم ، ويستدفع المكروه . الاسلام : الاذعان الكلى لاوامرالله بجميع اعضاءه وجوارحه (غرائب القرآن للنيسابورى فى تفسيرآية القصص (وأمرت أن أكون من المسلمين) ج ٢٠ ص ٢١) إِذْقَالَ لَهُ رَبُّهُ أَشْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (البقرة 131).

ثُمَّلَايَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِثَّاقَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (نساء 65) في معنى الاستسلام: قَالُوانَعَبُنُ إِلْهَكَ وَإِلْهَ آَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلْهَا ثَعْبُنُ الْهُمُونَ (البقرة 133).

لَانُفَرِّقُ بَيْنَأَ حَدِمِنَهُمُ وَنَحُنُ لَهُمُسُلِمُونَ (البقرة 136) وغير ذالك في معنى الاخلاص ، وبالنزام ماأتى به النبي صلى الله عليه وسلم يحقن الدم ، ويستدفع المكروه ، فاذا قالوها عصموا مني دمائهم واموالهم الا بحقها ، وحسابهم على الله الحديث (ثعلب): الاسلام باللسان والايمان بالقلب (لسان العرب المرجع السابق ج٤ص٣٤٥).

وفى مسندالحميدى رحمه الله تعالى: قال الزهرى رحمه الله تعالى فى حديث سعدرضى الله عنه:وأعط فلانا فانه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أومسلم، فنرى أن الاسلام الكلمة والايمان العمل. (مسندالحميدى ج١ص٣٧).

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: يمكن أن يكون مرادالزهرى أن المرء يحكم بأسلامه ، ويسمى مسلمًا بالكلمة اى كلمة الشهادة و انه لايسمى مؤمنًا الا بالعمل ، والعمل يشمل عمل القلب ، و عمل الجوارح يدل على صدقه (فتح البارى ج اص ١١١) . ابن أبي شيبة عن أنس رضى الله عنه مرفوعًا: الاسلام علانيةً والايمان في القلب ثم يشير بيده الى صدره ويقول التقوى ههنا التقوى ههنا (المصنف:باب ماقالوا: في صفة الايمان ج ٢ص ٢١، ونحوه في المسند ج ٣ ص ٥٨٤)، ومثله في كنز العمال (كنزالعمال (ش): الفصل الأول في حقيقة الأيمان ج ١ص ٢٧ وبزيادة التقوى ههنا (ح ،ن ،ع) وصححه كنزالعمال ج ١ص ٣٣ ، وقريب منه في شرحالمالأعلى القارى الفقه الأكبر ص ١٠٨).

#### الاسلام دين الأنبياء كلهم عليهم السلام:

الاسلام ملة الانبياء قاطبة ،وان تنوعت شرائعهم ، واختلفت مناهجهم(ابن كثير في تفسير آية البقرة(ونحن له مسلمون) ج١ص١٨٥) ، ثعلب رحمه الله :كل نبي بعث بالاسلام غير أن الشرائع مختلفة (لسان العرب ج٢ص٣٤).

الطحاوى: ودين الله فى الارض ، وفى السهاء واحد ،وهودين الاسلام ، قال الله تعالى : ان الدين عندالله الاسلام (ال عمران ١٩) ، وقال الله عزوجل : ورضيت لكم الاسلام ديئًا (المائدة ٣) .

وقال ابن أبى العز رحمه الله فى شرحه: ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: انامعاشرالأنبياء ديننا واحد ،وقوله تبارك وتعالى: وَمَنْ يَبْتَخِ غَيْرَ الْإِسْلامِدِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)عام فى كل زمان، ولكن الشرائع تختلف (شرح العقيدة الطحاوية ص٥٨٥، ونقل عنه القارى وحمه الله فى شرح الفقه الأكبرص١٠٨).

وقال ابن القيم رحمه الله: وقددل قوله: ان الدين عندالله الاسلام على أنه دين جميع الأنبياء ورسله ،واتباعهم من أولهم الى آخرهم ، وأنه لم يكن قط ولايكون له دين سواه ، ثم ذكر آيات فى ذلك ،ثم قال: فالاسلام دين أهل السهاوات ، ودين أهل التوحيد من أهل لأرض ، ولايقبل الله من أحد ديئًا سواه .

فأديان أهل الأرض ستة : واحد للرحمان ، وخمسة للشيطان ، فدين الرحمن : هودين الاسلام ، والتي للشيطان فهي اليهودية ، والنصرانية، والمجوسية ، والصابئية ، و دين المشركين . (مدارج السالكين:الاسلام دين الأنبياءكلهم ج٣ص ٢٧٤).

أبوالشكور: وكلهم كانوا على دين واحد و ملة واحدة ، وهو دين الاسلام وملة الحنيفية (التمهيد:ص١١٧).

ا وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء اخوة من علاة وأمحاتهم شتى ودينهم واحد.
 (المسندلأحمدج٢ص١٧٨، ورواه أبوداودرحمه الله مختصرا:باب التخييريين الأنبياءعليهم السلام ج٢ص٢٩٢).

٢ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّه يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (شورى ١٣). قال مجاهد رحمه الله : وصيناك يا محمد واياهم دينًا واحدًا (البخارى:كتاب الإيمان ج١صع).

٣ وقال ابن جرير رحمه الله في تفسير الآية : معلوم أن الذي أوصى به جميع الأنبياء وصية واحدة ، وهي اقامة الدين الحق (الطبري ج٢٥ص١٠).

۴ ابن كثيررحمه الله تعالى : عندالبخارى عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشرالأنبياء اخوة العلاة ديننا واحد (ابن كثيرج٢ص۶۶وج۴ص٩٠).

۵ وعن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا قال : الأنبياء اخوة من علاة وأمُهاتهم شتى ودينهم واحد (الحديث) (مسلم رحمه الله في الفضائل:باب فضائل عيسى ابن مريم عليه السلام ج٢ص٢٤٥).

وعنه في البخارى : كتاب الأنبياء باب قوله عزوجل : وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ قال: الأنبياء اخوة العلاة وأمحاتهم شتى ودينهم واحد (البخارى ج١ص ٢٩٠).

## القرآن: ودين الأنبياء عليهم السلام:

والقرآن أعدل شاهد على أن الاسلام دين جميع الأنبياء عليهم السلام ، كنوح وابراهيم ويعقوب عليهم السلام وَاتْبَاعِهِمْ الى الحواريين ، وهذا تحقيق لقوله عزوجل: وَمَنْ يَنْتَغِغَيْرَ الْإِسْلَامِدِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِمِنَ الْخَاسِرِينَ (85) (ال عمران) وان الدين عندالله الاسلام فى كل زمان ومكان .

## نوح عليه السلام:

قال الله سبحانه و تعالى عن نوح عليه السلام أول رسول بعثه الله الى أهل الأرض: وَأُمِرُتُأُنُ أَكُونَ مِنَ الْمُسُلِمِينَ (72) (يونس) ، فهذانوح عليه السلام الذي أغرق أهل الأرض بدعاءه عليهم لما عصوه ، وهو الذي بث جميع الآدميين ثانيًا من ذريته عليه السلام وَجَعَلْنَا دُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (77) (الصافات) يقول: انه أمر أن يكون من المسلمين .

#### خليل الرحمن عليه السلام:

وأما الخليل وابنه عليهاالسلام: فقد قال الله سبحانه وتعالى عنها: مَبَّنَا وَاجْعَلْنَامُسُلِمَيْنِلَكَوَمِنَ دُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسُلِمَةً لَكَ (121) (البقرة). وقال: إِذْقَالَ لَهُ مَبُّدُ قَالَ أَسُلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِين (131) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَ اهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الرِّينَ فَلَا تَمُوثُ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسْلِمُونَ وقال: إِذْقَالَ لَهُ مَبُّدُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِين (131) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَ اهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الرِّينَ فَلَا تَمُوثُ اللَّهِ وَالْعَلَى اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ عليها المُعَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فقد أخبرالله عزوجل عنه أنه امرالخليل عليه السلام بالاسلام ،وأنه عليه السلام قال: أَسَلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ و ابراهيم عليه السلام وصيبنيه أن الله عليه السلام وصيبنيه أن الله عليه السلام وصيبنيه أن الله عليه الله تعالى: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) (ال عمران).

## يوسف الصديق عليه السلام:

وقدقال الله عزوجل عن يوسف الصديق عليه السلام: رَبِّقَدُ آتَيْتَني مِنَ الْمُلُكِوَعَلَّمْتَني مِنُ تَأُويلِ الْأَعَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَقَدِقَالَ الله عزوجل عن يوسف الصديق عليه السلام. وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ قِتَوَقِّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقَى بِالصَّالِمِينَ (101) (يوسف).

## موسى الكليم عليه السلام:

وقال الله تعالى عن كليمه وصفيه موسى عليه السلام : وَقَالَمُوسَى يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (84) (يونس) .

## السحرة الذين آمنوا :

وقال الله سبحانه عن السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام : وَمَاتَنَقِهُ مِثَّا إِلَّا أَنُ آَمَتَّا بِآَيَاتِ، َبِّنَالَمَّا جَاءَتُنَا مَبَّنَا أَفُرِغُ عَلَيْنَاصَبُرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ(126) (الاعراف) .

## دعوة سليان عليه السلام:

وقال الله تعالى عن سليمان ملك الدنيا عليه السلام في كتاب دعوته الى بلقيس ملكة سبأ : إِنَّهُ مِن سُليَمَانَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### بلقيس ملكة سباء:

وقال الله سبحانه عن بلقيس ملكة سبأ وهي بخبر عن نفسها: وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنَ قَبَلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ(42) (النمل) ، وقال عنها : انهاقالت : رَبِّ إِنِّ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَسُلَيْمَانَ بِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (44) (النمل) .

## أنبياء بني اسرائيل عليهم السلام:

وقال الله سبحانه عن أنبياء بني اسرائيل عليهم السلام: إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْيَ الْقَوْيِهَاهُدَّى وَنُوثٌ يَخَكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسُلَمُو الِلَّذِينَ هَادُوا (المائدة).

#### حواريوعيسي عليه السلام:

وقال الله عزوجل عن حوارى عيسى عليه السلام : وَإِذْأَوْحَيْتُ إِلَى الْحُوَابِيِّينَ أَنْ آمِنُوابِيَوَبِرَسُولِيقَالُوا آمَنَّا وَاشْهَلُ بِأَنَّنَامُسْلِمُونَ (111) (المائدة) .

#### علماء أهل الكتاب:

قال الله عزوجل عن علماء أهل الكتاب: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَمِنُ قَبْلِهِهُمْ بِهِيُؤُمِنُونَ (52) وَإِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آَمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحُقَّامِنَ وَتَبْلِهِهُمْ بِهِ يُؤُمِنُونَ (52) وَإِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آَمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحُقَّامِنَ وَقَالُوا آَمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحُقَّامِنَ وَقَالُوا آَمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحُقَّامِنَ وَقَالُوا آَمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحُقَامِنَ وَقَالُوا آَمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقَامِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَالُوا آَمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحُقَامِنَ وَتَعَلِيهِمُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَاللَّهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ الْمُقَالِقِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَكِتَابِهِ إِنَّهُ الْمُعْلِيقِهُ مِنْ وَيُؤْمِنُونَ وَلَا عَلَيْهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَالَالِكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى الْمُعْلِقِيلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ الْعَلَالُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ الْعَلْمُ ال

## اهل الكتاب عامة:

وقال الله سبحانه لأهل الكتاب: وَقُلُ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأْسُلَمْتُهُ فَإِنْ أَسْلَمُوافَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ مَاعَلَيْكَ الْبَلَاغُ (20) (آل عمران)

#### أبناء يعقوب عليه السلام:

وقال الله تعالى عن أبناء يعقوب عليه السلام: قَالُوانَعُبُنُ إِلْهَا آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْكَانَ إِلْهَا وَاخِنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) (البقرة).

#### قول موسى عليه السلام لقومه:

قال موسى عليه السلام لقومه: يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (84) (يونس).

## فرعون لعنه الله حين لم ينفعه ايمانه :

قال الله عزوجل عن فرعون لعنه الله لما أشرف على الغرق وكان مستيقنًا أن لا نجاة الا بالاسلام ، فقال : قَالَ آمَنُثُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهَ اللهِ عَزُوجِل عَن فرعون لعنه الله لما أشرف على الغرق وكان مستيقنًا أن لا نجاة الا بالاسلام ، فقال : قَالَ آمَنُثُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَن فرعون لعنه الله على الغرق وكان مستيقنًا أن لا نجاة الا بالاسلام ، فقال : قَالَ آمَنُثُ أَنَّهُ لَا إِللهَ إِلَّهُ اللهُ اللهُ عَن فرعون لعنه الله على الغرق وكان مستيقنًا أن لا نجاة الا بالاسلام ، فقال : قَالَ آمَنُثُ أَنَّهُ لَا إِللهَ إِلَّهُ اللهُ اللهُ عَن فرعون لعنه الله على الغرق وكان مستيقنًا أن لا نجاة الا بالاسلام ، فقال : قَالَ آمَنُثُ أَنَّهُ لَا إِللهَ إِلَّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَال

## خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام:

يقول الله تبارك وتعالى عن حبيبه وصفيه وخاتم رسله صلى الله عليه وسلم : لاَشَرِيكَ لِكَ أُمِرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) (الانعام) ، وقال : وَأُمِرُتُ أَنَّ أُمُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (12) (الزمر) ، وقال عنه : قُلُ إِنِّي أُمِرُتُ أَنْ أَمُونَ أَوَّلَ مَنَ أَسْلَمَ (14) (الأنعام) ، وقال عنه : وَأُمِرُتُ أَنْ أُمُورَتُ أَنْ أُمُورَتُ الْعَالَمِينَ (66) (الغافر) ، وقال عنه : قُلُ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُنَى وَأُمِرُ نَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71) (الأنعام) .

#### خاتم الأمم :

وقال الله عزوجل آمرًا خاتم الأمم : وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (٢٢) (الزمر ) ، وقال : أَفَمَنْ شَرِحِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ (الأنعام ١٢٥) ، وقال: شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ (الأنعام ١٢٥) ، وقال:

فَإِلَمُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْبِتِينَ (الحج ٣٣) وقال عنهم: لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَخُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (البقره ١٣٥ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَعَدٍ مِنْهُمْ وَخُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (البقره ١٠٥) وقال آمرا اياهم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (آل عمران ١٠٢) وغيرها من الآيات. فصح أن دين الأنبياكلهم انما هو الأسلام، وكلهم وعوا تمهم الى الأسلام، وأن يعيشوا تحت برنامج الهي يرضاه الله لهم ، وقد رضيه لهم في الأزل قبل أن يولدوا، وصح أن الدين عندالله الاسلام لاغير وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلام دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران ٨٥).

وصح أن الاسلام لايختص بمن بعث اليهم محمد صلى الله عليه وسلم ، بل هوحكم الهنّى عام فى الأولين والآخرين ، هذا: وفى المسألة قولان مصححان للعلماء : أحدهما : ماذكرت من اطلاق الاسلام على كل دين سماوى ، والثانى : أن الاسلام خاص بهذه الملة الشريفة ، ذكرهما السيوطى رحمه الله ، ومن قبله ابن الصلاح رحمه الله ، ورجح القول الثانى الأول اى سيوطى ، والاولَ الثانى أبن صلاح كماهو فى الحاوى للفتاوى (ج ٢ ص ٢٠٥ و ٢٣٥) ، ولهذا قال : وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنُ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلَهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا (النساء ١٢٥) ، ولهذا سهانا المسلمين هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا (الحج ٧٨) .

وقال : بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة ١١٢).

#### لمحة فكرية أساسية:

فاذا كان الله لايقبل ، ولايرضى فى الحياة البشرية دستورًا سوى الذى قرره بنفسه أى دستوركان ، وفى أى شعب الحياة كان ، وان اتفق عليه العقلاء عندالناس فى قرنٍ ، بل فى القرون كلها ، وان كانت قوانين مسلمة بين الأقوام ، لأنا لانعرف الضرر من النفع ، ولاالشرمن الخير وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (الاسراء ٨٥) . كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرة ٢١۶) . فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيُجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ حَيْرًا كَثِيرًا (النساء ١٩) .

ولانعرف المفسد من المصلح. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ (البقره ٢٢٠).

فعلينا أن نعرف الاسلام ، أهو الصلاة والصوم والحج ، والذكر والتلاوة ، وبناء المساجد والمدارس ، وبيوت الارشاد والدعوة ، وأشياء رسمية غيرها، وبمناهج رسمية ، أو مع ذلك غيرها أيضًا ؟

## الاسلام والايمان:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنًا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا (الحجرات ١٢) فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (الحجرات ١٤) فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (الخاريات ٣٥، ٣٥) ففي الاولى تصريح بالتغيَّر بين الاسلام والايمان ، وفي الثانية تصريح بعينيتها .

والحق أن لهما في مصاديقها الشرعية عينية اذ لا اسلام شرعًا عندالله الا بالايمان ،ولاايمان الا بالاسلام ، واما في مفاهيمها اللغوية فهما غيران ،والقول باتحادهما مطلقًا ، أوبغيريتها مطلقًا باطل . وقديطلق الاسلام على الاعمال المشروعة ، ومنه قوله

تعالى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران ۸۵) وخبرأ حمد أى الاسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده أخرجه الشيخان ،وسيأتى مفصلًا ،وخبر ابن ماجة :قلت : ماالاسلام ؟ قال: تشهد أن لااله الاالله ، وتشهد أن محمدا رسول الله ،وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها ،ومنه حديث جبرئيل عليه السلام المشهور .

#### الاسلام دستورالحياة:

فالاسلام دستورالحياة ،وهوالدستور الكامل لجميع شؤون الحياة البشرية يجب التديُّن به في كل أنحاءالحياة البشرية ،انفرادية كانت أو اجتماعية ، دولية كانت أوشخصية حرة ، سياسية كانت أو قضائية ، حربية كانت أوسلميّة الى غيرها مِنَ الأنحاء ورَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدة ٣) . وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (ال عمران ٨٥)

ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً (البقرة ٢٠٨).

لِيَتْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ (المائدة ٤٨).

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (الانعام إلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِيَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ 

[ [ [ الانعام عَلَى عَقِيَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ

(البقرة ١٤٣٣). الَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (الملك ٢).

وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ (التوبة ٩٤). وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (التوبة ١٠٥).

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُحَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَحْبَارَكُمْ (محمد ٣١)

فهذه هي حقائقها اللغوية ، وأماحقائقها الشرعية التي حرف الى غيرها حتى جعلت كأنها لم تكن ،وصارما اختلقت لهاكأنها هي حقائقها الاصلية ،أسياء وقعت على غيرمسمياتها ، وانمايريدون حسؤا في ارتغاء ،فقدصارت حقائقها. منكرامن القول وزورا عندالناس ، فصار المعروف منكرا ،والمنكرمعروفا ،كيف بك ياحذيفة اذا تركت بدعة ، قالوا: ترك سنة ،فاذا غيرت قالوا: غيرالسنة .

#### تغيرالزمان:

ولماانصرف الناس من صلاة الجمعة ، وجدوا الحسن البصرى رحمه الله تعالى فى ناحية المسجد يبكى ،فسأل مم بكاءك ؟ فقال :ومالى لا أبكى وماأعرف لكم شيئًا لماأدركت عليه الناس الاالقبلة (المدخل لابن الحاج ج ا ص ۴۹)، هذا فى زمن الحسن البصرى رحمه الله تعالى وهو من كبارالتابعين ورضيع أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها ، وفى خيرالقرون ، فماطنك بزماننا هذا ومساجدنا هذه ؟

وعن أم الدرداء رضى الله عنها قالت: دخل يومًا أبوالدرداء عليها مغضبًا ، فقالت: مالك ؟ قال: والله ماأعرف فيهم شيئًا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم الا أنهم يصلون جميعا (أخرجه الامام أحمد في المسندج؟ص٢٥١).

قال مالک رحمه الله تعالى فى موطئه عن عمه أبى سهيل بن مالک عن أبيه: انه قال: لاأعرف شيئًامما أدركت عليه الناس الا النداء بالصلاة (الموطأ:باب ماجاءفى النداءالى الصلاة ص٧٥ جامع العلم وفضله ج٢ص١٩٩). وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: لوخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم ماعرف اليوم شيئًا كان هو عليه وأصحابه الا الصلاة قال الأوزاعي رحمه الله تعالى أحدالرواة: فكيف لوكان اليوم، قال عيسى رحمه الله أحدالرواة: فكيف لوأدرك الأوزاعي رحمه الله تعالى هذاالزمان.

قال الحسن رحمه الله تعالى :لوأن بعض من مضى انتشر حتى يعاين خياركم اليوم لقال: مالهؤلاء فى الآخرة من حاجة ،ولو رأى شراركم لقال :مايؤمنون هؤلاء بيوم الحساب (كتاب البدع ص ٤٠) .

وعن عدى بن حاتم رضى الله عنه : أنه قال :انكم في زمان معروفُهُ منكر زمان قدمضى ومنكره معروف زمان لم يأت (كتاب البدع والنهى عنها ص۶۲) .

رواية عدى رضى الله عنه فى الكنز :عن ابن سيرين رحمه الله عن عدى، وفيه بعدماذكر: وأنكم لن تبرحوا بخير مادمتم لاتعرفون ماكنتم تنكرون ولاتنكرون ماكنتم تعرفون ، وماقام عالمكم يتكلم بينكم غيرمستخف (كر: كنزالعال ج٣ ص ٤٩٠) . وقال على رضى الله عنه : لقدرأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فماأرى اليوم شيئا يشبههم (البداية: ج٨ ص٧) . وأخرج ابن أبي شيبة فى الزهد عن سلمة بن كهيل قال: لقينى أبوجحيفة ، فقال لى: ياسلمة مابقى شيئ مماكنت أعرف الاهذه الصلاة (البداية ج٨ص٢٠٤) .

فانظركيف وقع الانكار منهم لتغير الحال الا فى بعض الأمور ، فكيف ونحن فى القرن الخامس عشر، تبدلت الحقائق الأصلية ،وحرفت المفاهيم الشرعية حتى صارت أسهاء وقعت على غيرمسمياتها ،كلمة حق أريد بها الباطل ، (لأن أسهاءهم تتبع اعتقاداتهم ، لاماعليه الشيئ فى نفسه) . (لسان العرب ج١ ص١٨٨) .

#### أسماء وقعت على غير مسمياتها:

قال عبدالله بن عمرو رضى الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعبدالله كيف بك اذا بقيت في حثالة من الناس (أخرجه البخارى في الصلاة في باب تشبيك الأصابع في المسجد (ج١ص٥٩) وأخرجه أحمد في

المسند (ج٢ص٣٣) وأخرجه الطحاوى في مشكل الآثار :بيان مشكل ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزمان الذي يجب على الناس الاقبال فيه على خاصتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :كيف بكم وبزمان أوقال يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة ويبقى حثالة من الناس الحديث ج٢ص٣٧) . (وعند أحمد في المسند :عن عمرو بألفاظ متقاربة (ج٢ص ٢٩٣) في الفتن، وأخرج البخارى في الرقاق : باب متقاربة (ج٢ص ٢٩٣) في الفتن، وأخرج البخارى في الرقاق : باب ذهاب الصالحين عن مرداس الأسلمي رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة الشعير لايباليهم الله بالة (ج٢ص ٩٥٢) ) .

وعندالدارمي (ج٢ص٢١): باب ذهاب الصالحين، وفي الباب عن

أبي ذرعندالحاكم في معرفة الصحابة رضي الله عنهم (المستدرك ج٢ص٣٤٣).

وعندأ حمد في الزهدعن أبي بكرة رضى الله عنه أخرجه السيوطي في

الحلفاء ص١٠٣ وأخرجه أحمدفى المسند(ج۵ص٢١) ،وكذاعنده(ج٢ص٣٣) ،وعندابن ابى شيبة فى المصنف (ج٨ص٢٣٢) فى الزهدعن مرداس رضى الله عنه موقوفًا،وفى كنزالعمال ج٢٢ص٢٢٩ :عن أبى هريرة رضى الله عنه (ه،ك)، وعندابن ماجة ص٢٠٣: باب شدة الزمان عن أبى هريرةرضى الله عنه).

قال الامام الشيخ رزين رحمه الله : ماأتي على بعض العلماءالمتأخرين الالوضعهم الأسماء على غير مسمياتها.

(المدخل(ج١ص١٤٩وج٣ص٩٥)) ،ومايأتي على بعض المتأخرين مايأتي الا أنهم يحملون ألفاظ العلماء على عرفهم في زمانهم، وليس الأمركذلك ،بلكل زمان يختص بعرفه وعادته ، وهذا أوان التفصيل ان شاءالله تعالى ولاحول ولاقوة الا بالله .

#### تفصيل في مفهوم الدين:

قال الله عزوجل: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (شورى ١٣).

قال مجاهد رحمه الله: أوحيناك يامحمد واياهم ديئًا واحدًا(البخارى كتاب الايمان ج١صع) ،معاوم أن الذى أوصى به جميع هؤلاء الأنبياء وصية واحدة ، وهى اقامة دين الحق (تفسيرابن جريرج٢٥ص١٠ وبمعناه فى ابن كثيرج٢ص٩٠)، فاذًا دين الأنبياء كلهم عليهم السلام دين واحد ، وهوالذى وصى به الله الأنبياء عليهم السلام ، وأمرهم به .

#### أولوالعزم من الرسل:

سيما أولى العزم من الرسل وهم الخمسة المذكورون فى الآية ، وكذا فى آية الأحزاب وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَحَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (الأحزاب ٧) .

قال أبوهريرة رضى الله عنه: سيد الأنبياء خمسة ومحمد صلى الله عليه وسلم سيدالخمسة: نوح ، وابراهيم ،وموسى ،وعيسى ،وعيسى ،ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم (أخرجه الحاكم فى المستدرك،قال:صحيح الاسناد،وان كان موقوفًاعلى أبى هريرة رضى الله عنه ،وأقره الذهبى مستدرك:كتاب التاريخ ج٢ص٩٤).

وقال أبوالعالية رحمه الله تعالى: أولو العزم من الرسل: نوح وابراهيم وهود (عليهم السلام) ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر هؤلاء ، فكانوا ثلاثة ومحمد صلى الله عليه وسلم رابعهم (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج٩ص٨ في السير،وعنه أيضًا:هم نوح وابراهيم وهودلأنهم أظهرواالمفارقة لقومهم. المرجع نفسه).

وفى أولى العزم من الرسل أقوال: أحسنها ما نقله البغوى رحمه الله تعالى ، عن ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة: انهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم قال: وهم المذكورون فى آية الأحزاب الآية: ٧ وآية الشورى: ١٣ (شرح العقيدة الطحاوية ص٣٤٩)، اولو العزم من الرسل ست وعد منهم آدم عليه السلام (التمهيدلأبي الشكور السالمي ص٨٧).

العزم من الرسل جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو بعضهم ؟ فيه قولان لأهل العلم ،فكلمة "من " على الأول : مبينة ،

وعلى الثانى : مبعضة ، الأول قول ابن زيد ، والثانى قول قتادة (معنى قول ابن جريرج٢٢ص٢٢ ،والنيسابورى ج٢٢ص٢٢) : ج٢٢ص٢١)، وفي الثانى أقوال كما ذكرت ، وذكرها القرطبي رحمه الله تعالى (القرطبي ج٢٢ص٢١) :

وهم أولوالعزم الذين بسورة الأحزاب والشورى أتوا ببيان (النونية ١٧٤)

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في فتاواه : باب قاعدة الجماعة والفرقة قوله تعالى : شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ (الشورى). وهؤلاء هم أولوا العزم المأخوذ عليهم الميثاق في قوله : وَإِذْ أَحَدْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ (الأحزاب ٧، مجموعة الفتاوى ج١ ص١٢) . والحق اَلَنَّ العزَم لَوْ أُريد به العزُم بأداء ماأمروا به ، فكل من الرسل ذوعزم وهمة ،وان أريد به العزم في تحمل المشاق فهم الخمسة ،لأنهم ابتلوا بأشدالابتلاءات لأنهم كان في دينهم النهى عن المنكر ، ولم يكن النهى قبل نوح عليه السلام . ولذلك يقول الله عزوجل: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى تُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ (النساء ١٤٣) ،ولم يذكر من قبله، ولم يكن في زمن نوح عليه السلام أحد ينهى عن المنكر (تاريخ الأمم والملوك لابن جريرج ١ص١٩ والطبقات ج١ص٣).

فلنعرف الدين أولًامن كتاب الله حتى نعرف الاسلام، وقدبينا معانيه لغةً، وبينا أن كلها ترجع الى القهر والقضاء والطاعة ووالتدبير والسياسة ، وكلها مربوطة متناسقة ،كأنها معنى واحد وان تعددت صوره .

فالمراد به دستور الحياة البشرية الشامل لكل جماتها عقدًا وعملًا، وفردًا واجتماعًا، وحياةً وموتًا ،وقوميًا و دوليًا ،وداخليًاوخارجيًا ، وسياسيًا وقضائيًا ، واقتصاديًا وثقافيًا ، الى غير ذلك من الجهات ،بالطاعة والانقياد لذلك الدستور يعز الانسان في الدنيا والآخرة .

نحن قوم أعزناالله بالاسلام ، ومحاطلبناالعزة بغيره أذلناالله (يقول سيدنا عمررضى الله عنه لماقدم الشام :ياأباعبيدة أنتم كنتم أقل الناس،وأذل الناس،فأعزكم الله بالاسلام، فمهاتطلبوالعزة بغيره يذلكم الله تعالى المستدرك:كتاب معرفة الصحابة رضى الله عنهم ج٣ص٨). وبهذا يكافئ في الدنيا، ويجازى في الآخرة، وبهذا يحاسب العبد ،ويسأل عنه في البرزخ : مادينك؟ (أخرجه أبوداود وغيره عن البراء بن عازب وجرير رضى الله عنها في باب المسألة في القبر ،فيقولان : مادينك،فيقول: ديني الاسلام. ج٢ص٣٥) وفي القيامة : لاتزول قدمًا ابن آدم يوم القيامة ، حتى يسأل عن خمس : عن عمره فياأفناه ،وعن شبابه فيا أبلاه ،وعن ماله من اين اكتسبه وفيا أنفقه ،وماذا عمل فيا علم (أخرجه الترمذى في أبواب صفة يوم القيامة: باب ماجاء في شأن الحساب عن أبن مسعودرضى الله عنه ،وقال:حديث غريب،لانعرفه من حديث ابن مسعودرضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الامن حديث حسين بن قيس،وهو ضعيف في الحديث ،وفي الباب عن أبي بردة وأبي سعيدج٢ص٢٢).

وبهذاالبرنامج السهاوى يسوس المسلمُ العلَامَ كُلَّهُ ناطقه وصامته ،ويدبر الأمور تدبيراكاملا، وبهذايقهر أعداء الدين ويذلهم ، قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا (الكهف ٨٧) .

وبهذاالأساس يستعبدالمسلم من لاينقاد له مسلما أومسالما ،وبهذاالقانون يعبدالله عز وجل لابغيره وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَام دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران ٨٥).

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران ١٩).

والدين يقع على العمل كما يقع على القول (المنهاج للنووى نقلاعن ابن بطال ج١ ص٥٤) ،وكانت بنواسرائيل تسوسهم الأنبياء ،كلما هلك نبى خلفه نبى، وانه لانبى بعدى، وسيكون خلفاء فيكثرون(أخرجه البخارى ج١ص٣٩ عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًافى كتاب الأنبياء:باب ماذكرعن بنى اسرائيل)، وقال الله عزوجل : ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ حَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (يونس ١٤).

## دشريعت سره دافغانستان داساسي قانون واضح تضادات:

۱ په سریزه ماده اؤوم جزء کښ دي چې مونږه دخلقو په ایراده او د ډیموکراسۍ د ولاړ نظام دتاسیس لپاره ، او بیا وائي
 چې مونږ دغه اساسي قانون دخپلو استازو دلوري په ۱۳۷۴ کښ.... الخ.

۲ داساسي قانون په شپږمه ماده کښ دي چې دولت دډيموکراسۍ په تحقق مکلف دی .

۳ او په يونوي (۹۱) ماده کي ليکلي دي ، د افغانستان داسلامي جمهوري دولت ملي شوری

، دستر تقنین اُورګان په توګه دافغانستان دخلقو دایرادي ، خواهش ښکارندویه ، مظهر ده یعنی دخلقو د ایرادی خواهش په اساس به قانون جوړوي . ۴ دوي په څلورنوي (۹۴) ماده کښ لیکلي دي چې قانون هغه

منصوبه ده چې دملي شوری د دواړو جرګو لخوا منظوره او دجمهورئیس لخوا تصویب شوی وي دې ته به قانون وئیلی کیږي .

لیکلي دي چې ملي شوری دا واکونه لري اول د قوانینو او تقنین فرمانونو یعنی چې مادې جوړې کړي تصویب تعدیل یالغوه کول ددوې کاردی .

#### دشريعت مطهره سره دآئين پاكستان واضح تضادات:

## دشریعت مطهره او آئینِ پاکستان په مینځ کښ دیوڅو تضاداتو اجمال :

۱ ددې آئين صدر پاکستان ته صوابديد اختيارات حاصل دی هغه که هر څه کار کوي اګرکه دشريعت مطهره سره ټکر ولې نه خوري په هيڅ يو کورټ کښ هغه لره څوک چيلنج کولې نشي حالانکه په شريعت مطهره کښ داسې نه وي، بلکه د شريعت په چوکاټ کښ دننه کار به کوي کنه مؤاخذه به ئي کيدلی شي .

۲ په دې آئين کښ صدر ته دا اختيار حاصل دی ، چې هر يو مجرم آګرکه قاتل ولې نه وي د ورثاؤو د مرضۍ نه خلاف معاف کولی شي . حالانکه داسې اختيار اميرالمؤمنين ته نه دی حاصل، بلکه ورثاؤ ته دا اختيار دی که دقاتل نه ديت ، قصاص اخلي اوکه هسې ئي بخښې اوکه نه ئي بخښې .

٣ په دې آئين کښ ښځه دوطن مشره جوړيدلی شي په خلاف دشريعت چې زنانه ته هيڅ کله هم دقوم يا وطن مشري

ورکول جائز نه دي .

۴ په دي آئين کښ د اعلی منصب دقاضي دپاره مسلمان اوعادل کیدل ضروري شرط نه دی او غیرمسلم هم قاضي جوړیدلی شي چیف جسټس بهکوانداس ددې مثال دی . او ددې برخلاف په شریعت کښ د قاضي لپاره دا شرط ضروري دی چې دی به دمسلمانۍ سره سره عادل هم وي .

۵ دسود حالت هم زمونړ په وړاندې دی صرف کاغذي وعده کړی شوې ده ، چې زرترزره به داختم کړی شي لیکن په عدالتي سطح د سود تحفظ کولی کیږي. او اسټیټ بینک د نورو بینکونو لپاره باقاعده د سود د شرح اعلان کوي ،حالانکه په شریعت کښ دسود خور سره دالله تعالی اورسول صلی الله علیه وسلم له طرفه اعلان دجنګ شوی دی . اوس په دغه جنګ مسلمانان مکلف دي .

۶ شراب څکل په اسلام کښ حرام او د ټولو بدو جرړه ګرځولی شوې ده، برخلاف دپاکستان دآئین چې د هغې لاندې ورته باقاعده پرمټ جاري کولی کیږي، او د دي په اخستلو اوخر څ باندې نه څه سزاشته او نه څه تپوس پښتنه ،بلکه په پارلیمان کښ دننه کوم ځائي چې جمهوري حضرات قانون سازي کوي دشرابو خالي بوتلې میلاویږي . اوکه په اسلامی ملک کښ څوک کافر شراب څکي یائي خر څ کوي دادهغه خپله معامله ده . لیکن په دې معامله کښ مسلمان به ورسره مرسته نه کوي اودلته ورسره آئین مددګاردی .

۷ په شریعت کښ دغل سزا لاس پریکول دي ، په خلاف دآئینِ دپاکستان چې په هغې کښ دغل سزا زیاتونه زیاته د دریؤ کالو نه تر اووه کالو پورې قید دی .

۸ په شریعت کښ دناواده کړي زناکار سزا سل دُرې وهل دي ، او دواده کړي دپاره رجم (سنګسارول) دي اود پاکستان په آئین کښ د دوي سزا پنځه کاله قید اولس زره رو پۍ جرمانه ده .

۹ په شریعت کښ دبلوغت شهار دبلوغت دآثارو په ظاهرې دلو اویاد جینۍ لپاره زیات نه زیات دولس کاله اودهلک لپاره څوارلس کاله وي او په دې آئین کښ دبلوغت شهار د اتلسو کالونه شروع کیږي که هلک وي اوکه جینۍ .

۱۰ په شریعت کښ الله تعالی دمیراث حصې مقرر کړې دي، چې په هغې کښ هروارث ته خپل حق ورکولی کیږي . او په دې آئین کښ ددې خبرې اجازت ورکړی شوی دی ، که چرې دمرګ نه مخکښ یوکس دخپل ټول مال ومتاع وصیت دیووارث لپاره یادغیر وارث لپاره اوکړي نو هغه منلی کیږي .

دا پوره لس دي. اوددې نه علاوه نور هم ډير دي خوعاقل لره اشاره کافي وي.کوم خلق چې آئينِ پاکستان ته اسلامي وائي يا ئي اسلامي ګنړي ، دهغوي لپاره په طور دحجت داکافي دي انشاء الله .

## شبهات اودهغي جوابات:

شبه نمبر 1 : ووټ ته چې څوک اودريږي او دا خلق ورله ووټ ورکوي، نودوي وائي چې ددې مطلب دادی چې داخلق دده په باره کښ مشوره ورکوي ، چې دی دي دعلاقی امير مقرر شي . اوس دووټ په مرکزباندې ډزکول اويا دووټ نه خلق منع کول داخو په جائز کار باندې حمله شوه .

**جواب :** چې ووټ مشوره نه ده ځکه دووټ اومشورې په مينځ کښ څلور فرقونه دي :

فرق 1: په مشوره کښ خبره داده ، چې تا د چا په باره کښ مشوره ورکړه ،چې دی دي زمونږ لپاره دولت اسلامي امير وټاکي، نو که په دې خبره ټول خلق متفق شي نو د دولت اسلامي برني چې کوم حکام دي هغوي ته دا اختياردی چې دی ټاکي او که بل څوک ټاکي . او په ووټ کښ داسې نه ده ، بلکه که چرې يو وکيل سل ووټونه واخستل اوبل يودبره سل واخستل ، نو اوس د دوي قانون دادی ،چې دغه يو دبره سل والا به لازمًا ټاکل کيږي ، اعلی حکامولره هيڅ اختيار نشته دی ځکه چې په جمهوريت کښ په اکثريت فيصله کيږي . دغه دهرشي دقانوني کيدلولپاره معياردی لهذا ووټ شوری نشوه .

والى (ذمّه دار) جوړولى شي او ددې په باره كښ چې كله برني (اعلى) حكام مشوره اخلي نوپه دې كښ به د خلقو داوصافو دتفاوت خيال ساتلى كيږي . لكه كه عادل خلق اوثقة خلق دچا په باره كښ مشوره وركوي نودهغوي قول به وزني وي ، اودفسّاقو فجارو قول له به اعتبار نه وي . او د دې په خلاف په ووټ كښ خبره دمساوات ده ، دتفاوت نه ده . مثال لكه زر كسان شيخ الحديثان مشوره ديوشيخ الحديث په باره كښ وركړي ، خوبل طرفته يوه زانيه ښځه ووټ ته ولاړه ده خو هغې لره يودبره زر كسانو زانيانو ووټ وركړو ، نودا ښځه به واليه ګرځولى كيږي . ددغه عاقلانو ، عادلانو او اهل خلقو درائي اعتبارديو غيرعاقل ، غيرعادل نااهله سړى درائي په بناء لغو اوساقط شو .

فرق ٣: كله چې په مسلمانانو دعلاقې په سطحه اميرمقرر كولى شي ، نوپه دې كښ به دمسلمانانو درائي اعتبار كولى شي . اوهر چې كفار دي نودهغوي درائي اعتبار به په سياسي امورو كښ نه وي. خوددې په خلاف په ووټ كښ داسې نه ده. په ووټ كښ دمسلمان او د كافر په مينځ كښ تفاوت نشته ، بلكه مساوات دى . كه كافر ووټ وركوي او كه مسلمان . نولهذا په دولتي سياسي امورو كښ دكافر هم دخل شو . اوالله تعالى فرمائي وَلَنَيْجَعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى اللّهُ لِمُورِينَ عَلَى اللّهُ لِمُورِينَ عَلَى اللّهُ لِمُؤمِنِينَ سَبِيلًا فرمائي . (النساء) .

**۴**: د شرعي نظام په تشریع کولو(قانون کولو) کښ مشورې ته ضرورت نشته . یعنی چې مونږه دشریعت صریح نصوص قانون اومنو اوکنه؟ یعنی دشریعت الهي په باره کښ دچانه مشوره اخستل ، چې آیا دا زمونږ لپاره قانون شي اوکنه؟ دمسلمان لپاره داسې رائي اخستل کفردی، شرعي مشوره نده . مثال : که چرې یو طرفته اسلامي جهاعت ولاړ وي چې زه دوطن نظام اسلامي کؤومه ، او بل طرفته سیکولر جهاعت ولاړ وي چې زه دوطن نظام سیکولر(کافر) کؤومه . نو په دې (سیکولر) نظام کښ دواړوته اجازه ده . (دایو فرق شو). او بل دا چې کله ووټونو ته دواړه اودریږي نو په اکثریتی

رائيو به ددواړو ايمان وي . اوس چې کله دسيکلرو رائي ډيرې شوې ، اوهغوي څه کفريات قانون اوګرځوي ، نودغه اسلامي جهاعت به هم دجمهوري اصولو سره سم دغه نوي جوړ کړی شوي کفري قانون ته تسليم وي . اوخپل قانون به ورته وائي اواحترام به ئي کوي . نو لهذا ووټ مشوره نشوه .

شبه نمبر ۲ : تاسو واييئ چې ووټ مشوره نه ده . اوحالانکه ثقه ثقه علماء کرام فرمائي چې ووټ مشوره ده . لکه مفتي محمد شفيع صاحب رحمه الله په تفسير معارف القرآن سورة النساء کښ ددي ايات لاندې فرمائي أَنُ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا هغه د دې ايات لاندي فرمائي چې ووټ مشوره ده .

**جواب :** چې دادمفتي شفيع صاحب رحمه الله يوه اجتهادي غلطي وه . او (المجتهد يخطئ ويصيب) او دهغه ځوي مفتی تقي عثماني صاحب دا غلطي دمعارف القرآن نه ويستلې ده په زړوچاپونو کښ شته ، خو په نؤو چاپونو کښ نشته . نو مفتی تقي عثماني صاحب ته داخبره واضحه شوه چې ووټ ورکول شرعي مشوره نه ده . ځکه ئي داخبره دتفسير نه ويستلې ده . **سوال :**که څوک وائي چې هغوي پخپل اجتهاد کښ خطاء شوي وو ، نو مونږه هم خطاء شوي يو .

جواب: چې مجتهد خو په خطاء مأخوذ نه دی ، ترکومه پورې چې دخطاء تعیین اونه شي . او واضحه ورته نه شي . اوکه دخطاء تعین اوشي اوواضحه شي اوبیا هم نه مني ، نوبیا دې په دې ګناه ګار دی دابیا دیهودانو والاتحریف دی . شبه نمبر ۳: دپارلمان په حوالې سره ده . هغه داده چې دوي وائي چې پارلمان مجلس د شوری دی ، اواسلام هم دشورائي نظام په اساس دحکومت کولو ښونه کړیده . اسلام کښ دانه وي چې یوسړی د اسلحې په زور متغلب شي ، بلکه په شوری به امیر کیږی . اودشوری په ذریعه به حکومت کوي ځکه الله تعالی فرمائي وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ. نوشوری خواسلامي مجلس شو .

جواب نمبر ۱: شوری چې کومه کیږي په دې کښ به داخبره وي ، چې دمجلس دشوری چې کوم امیر، مُنشي یا سپیکر وي ، نودا ټول دشوری ارکان (مثلًا چې په پاکستان کښ درې سوه دي) نوکه په دې دریو سؤو کښ دوه سوه کسان دامشوره ورکړي چې داکار کؤو ، اوسل وائي چې نه داکاربه نه کوئ ، نو په شرعي شوری کښ داخبره ده چې امیر ته اختیار دی چې د کوم یوخبره منی . د ثلث اوکه د ثلثین..... لیکن په پارلماني مجلس کښ امیر لره دا اختیار نشته دی. بلکه په اکثریت به فیصله کوي . دا دَ پارلماني نظام اصول دي . او چې ثلثین یوطرفته شو ، نوبیاخو امیرمکلف دی دهغوي درضاء اوخواهش په قانون کولوباندې .

جواب نمبر ۲: چې مجلسِ شورى دمسلمانانو وي ، اوملک اسلامى وي ، نوپه دې کښ به په سياسي امورو بحث وي . او په سياسي امورو کښ رائي دمسلمانانو څخه اخستلى کيږي . او دا به اهل الحل والعقد وي ، نه ده کافرونه (الفقه الاسلامي وادلته ج۶ ص ۶۸۵) . او دلته که يوطرفته اسمبلۍ ته ډيرفساق او جاهلِ مرکب ، په نوم مسلمانان ورغلي وي ، اوقانون جوړوي نوورسره دانوربلامترهم څه کم نوي. او په تشريع کښ هغوي هم پوره لاس لري . او داسلامي شورى ارکان اهل الحل والعقد، علماء او مجتهدين وي او مخور خلق وي . چې په دې بنيادي او صافو به متصف وي . اول اسلام ، دويم عدالت ، دريم

اجتهاد، څلورم وجاهت. اودلته په پارلماني مجلس کښ اعضاء دشوری ټول مسلمانان نه وي ، بلکه هندو ، سِکه ،کرسټن ، شیعګان او قادیانان ټول په کښ وي. پس اسلام ، عدالت ، اجتهاد ، او په مسلمان ملت کښ مخورتیا. دا دپارلمان په غړوکښ ټول قوم ته معلومه ده چې څه حال ئي وي .

جواب نمبر ٣: دغه شان دشورى داركانو لپاره الله تعالى صفات بيان كړي دي په سورة شورى ايات ٣٥ نه ٣٩ پورې . الله تعالى فرمائي ١ لِلَّذِينَ آمَنُوا ٢ وَعَلَى رَهِّمْ يَتَوَكَّلُونَ ٣ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ ۴ وَالْفَوَاحِشَ ٥ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۶ وَالَّذِينَ الْمُنْعُمْ وَرَى بَيْنَهُمْ ٩ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ١٠ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ .

نوتاسو صرف دايو منۍ چې وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ دى . اودا نور ټول نهه صفتونه چې په دې شورى والاؤ کښ نشته دى نودې ته نه ګورۍ .... نو پارلمان مجلس دشرعې شورى نه شو .

**جواب نمبر ۴:** دادی چې شوری په هغه اموروکښ وي ، چې هلته نص نه وي موجود . اوکه نص وو نو هلته بیاشوری خلافِ شرع اود کفر<sup>ع</sup>مل دی. اوهلته به بیا شوری ته نه کتلی کیږي . او په پارلمان کښ شوری دنص په مقابله کښ کیږی. اونص ته نه کتلی کیږی . لهذا پارلمان شرعی شوری نه ده بلکه بت خانه ده .

شبه غبر ۲: چې يوکس امير دى ، دحکومت خاوند دى ، اوده داسلام په حکم عمل اونه کړو ، سره ددى چې د حکم نه جاهل نه وي ، دا بدعمل خودى ، ليکن پدې خو سړى کافر کيږي نه....؟ دوي شبه کوي دنجاشي باچا دعمل نه چې دحبشو بادشاه وو ، او په نبي عليه السلام ئي ايمان راوړى وو . اونبي عليه السلام دده په حوالې سره فرمائيلي وو چې عَبْدٌصَالِحٌ . نودى چې کله وفات شو نونبي عليه الصلوة والسلام ته الله رب العزت وحي اوکړه ، اونبي عليه الصلوة والسلام پرې غائبانه جنازه اوکړه .

جواب ۱ : مونږ شریعت نه نافذولوته خوکفرنه وایو ، بلکه ګناه ورته وایو ، کله چې ورته د شریعت علم رسیدلی وي او دی دتنفیذ وس لري اونه ئي نافذه وي. البته ددې حاکمانو دکفرعمل بل دی ، هغه دادی چې دوي د شریعتِ الهی پرځائي بل شریعت اوقانون جوړ او نافذ کړی دی . او په خلکوئي حاکم کړی دی . او د هغه قوم کافر وو ، او دی مسلمان حاکم وو او په خلقو ئي شریعت نه دی نافذ کړی اوحکومت کوي نو لهذا د شریعت نه نافذ کول څه دایمان سره منافی عمل ندی . جواب نمبر ۲ : ستاسودخپل ژوند قیاس دنجاشي په ژوند باندې صحیح نه دی . ځکه دقیاس دصحت د پاره پنځه شروط دي . او یو په کښ دادی چې قیاس به هله معتبر وي ،چې هلته نص نه وي موجود . که نص موجودوو نوبیا هلته قیاس فاسددی . اوکوم سړی چې دالله تعالی شریعت قانون نه ګرځوي دهغه باره کښ الله تعالی فرمائي :

فَلاوَرَبِّكَلايُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَاشَجَرَبَيْنَهُمُ ثُمَّ لاَيُجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65) (النساء) لهذا داقياس في مقابلة النص دي ، فاسد دي .

بل آيت وَمَنُ لَمُ يَحُكُمُ مِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) داهم ستا د قياس په مقابله كښ دي .

بل آيت وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَّرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَلُ ضَلَّالًا مُبِينًا (36)

جواب نمبر ٣: دا چې ستا داقياس، قياس مع الفارق دى. او هغه فاسد وي. ته ددې خبرې سند راوړه چې نجاشي حاكم وو اوكوم شريعت چې ورته رسيدلى وو هغه ئي نه وو نافذ كړى . حال داكله چې په مكه معظمه كښ حالات سخت شول او ٨٠ اتيا مسلمانانو حبشو ته هجرت اوكړو نو ابتداء داسلام وه ، صرف د عقائدو دعوت روان وو نموځ ، روژه ، زكوة داهرڅه لا نه وو فرض شوي. كله چې دا ٨٠ صحابه كرام رضى الله عنهم دغزوه خيبر په موقع راغلل نو هغه ته بيا نور وفود نه دي تللي چې ورته شريعت اوښائي وَمَا كُتّامُعَدِّبِينَ حَتَى تَسُولًا (15) (الاسراء)

شبه نمبر **۵**: جمهوریان وائی که حکومت کافردی خوته ورسره مزدوری کولی شې ، ته ورسره وزارت او افسري کولی شې . شې . دوي ته شبه کیږی دیوسف علیه السلام دواقعې نه . چې هغه دمصر دبادشاه سره کار کولو ، اوهغه بادشاه مسلمان نه وو .

جواب:

تفسير مدارک اوتفسير تسهيل وغيره تفصيلي جواب کړی دی. حاصل ئي دادی چې کله يوسف عليه السلام ده ته دغه تدبير اووې . اوحال داچې دا سړی اوس هم په خلقو بادشاهت کړي اوفرض کړو شريعت ورسره نشته نوده ته خوشريعت طاغوت وائي او د طاغوت د بندګۍ نه ټول پيغمبران بري دي وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّه وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ سورة النحل (36) حقيقت دادی چې يوسف عليه السلام د مصرملِک اوبادشاه کرځيدلی دی . ټول بادشاهت يوسف عليه السلام ته حواله شوی دی . لکه الله تعالی فرمائي قالوانڤقهُ دُواځا الْمِلِكِ (77) نوداجام ديوسف عليه السلام وو اودلته ورته الله تعالی بادشاه وائي . بل دا چې کله ئي ورونړه راغلل نوهغوي اووئيل قالوانالُقهاالخويو (87) نويوسف عليه السلام ته ئي عزيز اووئيل ، نو ملِک هم دی او عزيز هم دی دغه شان الله تعالی فرمائي مَاکان لِهاهُفَاراکويُويي الْمُلكِ (76) نو قضاء ئي هم په خپل لاس کښ اخستلې وه ، ځکه چې فيصله پخپله کړي نومعلومه شوه يوسف عليه السلام ټول واک اختيار اخستلی دی. هغه دچا د واک لاندې کار نه دی کړی . او پخپله هم فرمائی تَوَقَدُ آتَيتَويْ مِنَ الْمُلكِ (101) قال اختلني اختيار اخستلی دی. هغه اوږي سړي ته چا اووئيل دوه او دوه څوشي؟ هغه اووئيل څلور ډوډۍ . دغه شان دجمهوري شوې ده . لطيفه . هغه اوږي سړي ته چا اووئيل دوه او دوه څوشي؟ هغه اووئيل څلور ډوډۍ . دغه شان دجمهوري طاغوت سره نوکرانو موليانوته په هرڅه کښ نوکری ښکاريږی او د عزت يو شی ورته ليدلی کيږی .

شبه نمبر ۶: چې نبي عليه السلام په تورات باندې فيصله كړي ده اوخپل شريعت موجود دى . نولهذا په بل قانون باندې فيصله كړي ده اوخپل شريعت موجود دى . نولهذا په بل قانون باندې فيصله كول خوڅه بده خبر نه ده . ځكه د ابوداؤد شريف حديث دى ، چې نبى عليه السلام فرمائي (فأنى أحكم بما في التوراة) او حالانكه قرآن موجوددى .

**جواب نمبر ١ :** زمونږه بحث په احكامو كښ دى اودا حديث ضعيف دى، ځكه چې دى وائي (حدثنا رجل من مدينة) او علامه ابن حجر په فتح الباري كښ فرمائي دا سړى مجهول دى. نولهذا ددې نه حكم نه شي ثابتيدلى .

**جواب نمبر ۲:** چې داد تورات متابعت نه دی شوی ، بلکه د تورات حکم دقرآن سره برابر شوی دی چې الشیخ

والشيخة الخ . دغه آيت ثابت الحكم اومنسوخ التلاوة دى.

شبه نمبر ۷: چې يو طرفته سور كفر راغلى دى ، چې امريكايان اوخارجيان دى . اوتاسو په هغوي ډز نه كوۍ اودپاكستان په فوج اوملى اردو باندې ډز كوۍ . داخو عقيده دخروج شوه چې يقتلون اهل الاسلام ويذرون اهل الاوثان ؟

**جواب :** داخلق مرتد شوي دي ، داسلام حكم ئي لغوه كړى دى، اومقاتلين في سبيل الطاغوت كرځيدلي دي .

ښه نوبياهم ولې هغه كافر اصلي نه وژنۍ چې مرتد وژنۍ ؟ اوچې كافر اصلي اومرتد يوځائي شي ، كوم يوبه مخكښ وژل كيږي **جواب:** مرتد به مخكښ وژلى شي.....! ځكه چې وهذا لان الكفر بعدالايمان ابغض من الكفر الاصلى (بدائع الصنائع ج۶ ص ۱۱۹) علامه كاسانى رحمه الله فرمائي .

ځکه چې دوي دقبلولونه بعد او داسلام دمحاسنو نه بعد کفرته واپس شول اومرتد شول. اوهر چې اصلي کافردی نو هغه ته خومحاسن داسلام نه دي معلوم . ۲ امام طحاوی رحمه الله هم دغه خبره کوی .

والمرتدين هم اخبث الكفار لإنكاربعدالاقرار (حاشيه طحاوى على درمختار ج٢ص٣٧٣).

٣ دغه شان ابن تيميه رحمه الله مجموع الفتاوى كښ فرمائي وكفر الردة اغلظ بالاجماع من الكفر الاصلى (مجموع الفتاوى ج٢٥ص٢٨٧)

۴ دغه شان په الفقه على مذاهب الاربعه كښ فرمائي ، لأن الردة افحش الكفر واغلظه حكمًا . او بيا وائي چې دا محبط دى د عمل لپاره يعنى ټول عمل ئي بربادوى. (الفقه على مذاهب الاربعه ج۵ص۱۹۹) .

۵ صاحب د بحرالرائق فرمائي چې د مرتد وژل به د کافر نه مخکښ وي ، لأن کفر المرتد أغلظ . (بحرالرائق ج۵ص۱۲۵) .

۶ دکنز شرح تبیین الحقائق کښ فرمائي، چې کفرد مرتد دا ډیر سخت دی دکفردمشرکینو عربو نه (۴۳۷/۹).

٧ مبسوط للامام السرخسي كس فرمائي،أن الجنايت بالردة اغلظ بالجناية من الكفرالأصلي (مبسوط ١١٧/١٠)

لهذا داشبه بي ځايه شوه چې مخکښ انګريز ولي نه وژلي کيږي .

**شبه نمبر ۸ :** دا خلق ولې مرتد شول په څه وجه ؟ چاته ئي سجده اوکړه ؟

**جواب :** داځکه چې پارلمان ته ئي د تشريع حق ورکړی دی .

سوال : چې مونږه خو داکار نه دی کړی. بلکه مونږه خو پارلمان ته دبل څه لپاره تللي يو . او دا تاسو ته چا وئيلي دي چې پاکستان دتشريع حق پارلمان ته ورکړی دی ؟

**جواب :** د آکسفورډ په قاموس کښ دپارلمان تعریف ذکر دی . چې پارلمان څه ته وائي ؟ هغه وائي پارلمان په ډيموکراسۍ کښ د منتخبو خلقو داستازو هغه اداره ده ، چې دخلقو لپاره دقوانينو جوړولو تشريع ، تحليل ، تحريم مطلق حق لري . دې ته پارلمان وائي .

شبه نمبر **٩ :** نوکه تحلیل او تحریم ئي اوکړو نو څه خبره ده ؟ څه بت ته خو ئي سجده نه ده کړې، دغیرالله عبادت خوئي نه دی کړی ، په دې سره خوسړی نه مرتد کیږي .

جواب: چې خلاف دشرعې په تحليل او تحريم سره سړى په شرک فى الربوبيت کښ واقع کيږي. اوبيا ددغه شان قانون په منلو او په احترام او محبت سره ئي په اطاعت کولو ، سړى په شرک فى الألوهيت کښ واقع کيږى. ځکه چې داد غيرالله عبادت دى . لکه الله تعالى فرمائي اتَّخَنُواأَخبَاءَهُمُ وَمُهْبَاهُمُ أَمُبَابًامِنُ دُونِاللّهِ (31) په تفسير دحديث دعدى ابن حاتم رضى الله عنه باندې، او دغه شان امام مجاهد رحمه الله فرمائي اطاعوهم فيما امروهم به من حرام الله وحلاله فجعل الله طاعتهم لهم عبادة ، او په تفسير ماتريدي کښ امام ماتريدي فرمائي اى کانوا لايتخذون اولئک الاحبار اربابًا في الحقيقة و لکن کانوا يتبعونهم فيما يحلون و يحرمون وَيُصْدِرُوْنَ عَنْ اَرَائِهُمْ الح.

سوال: داخومقننه یعنی پارلمان ، صدر وغیره داکفر اوشرک کوي. نوانتظامیه فوج پولیس وغیره ولې وژنۍ ؟ **جواب:** مقننه اوعدلیه حرامیه طاغوت دی . لکه چې معلومه شوه ، او اتنظامیه ، فوج ، پولیس وغیره دامقاتلین فی سبیل الطاغوت دی . او الله پاک فرمائي فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّیْطَانِ. سورة نساء ۷۶

## دارالاسلام ودارالحرب:

#### دفقهاؤو په نظر دارالاسلام دې ته وائي:

1 تعریف: هی كل بقعة تكون فیها احكام الاسلام ظاهرة . داهغه خاوره ده چې په هغې كښ احكام داسلام ښكاره نافذ وي (بدائع الصنائع ۱۲۱۷ ، ابن عابدين شامی ۲۵۳/۳ ، مبسوط للامام السرخسي ۱۴۴/۱ ، كشاف القناع ۴۳/۳ ، الانصاف ۱۲۱/۴ ، المدونة الكويتية ۲۲/۲ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۰۱/۲۰) .

**۲ تعریف :** هی التی نزلها المسلمون وجرت علیها احکام الاسلام ومالم تجری علیها احکام الاسلام لم یکن دارالاسلام . ابن قیم رحمه الله (احکام اهل الذمة ۳۶۶/۱) ترجمه : داهغه زمکه ده چې مسلمانان په کښ اوسیږي اوشرعي نظام پرې حاکم وي، اوکه مسلمانان په کښ اوسیږي خوقانون پکښ داسلام نه دی نو دا به دارالاسلام نه وي .

٣ تعریف: الاعتبار فی الدار بظهور الكلمة . په دار كښ چې دا دارالاسلام دى اوكه دارالحرب دى. اعتبار په ظهور دكلمې سره وي. كه كلمه پكښ نافذه وه نودابه دارالاسلام وي .اوكه كلمه پكښ نوه نافذه ،نودارالكفربه وي (اليسل الجرار للشوكاني ۵۷۶/۴).

۲ تعریف: ومتی ارتداهل البلد وجرت فیهم احکامهم صاردارحرب فی اغتنام اموالهم وسبی ذراریهم وعلی الامام قتالهم (المغنی للقدامه ۲۵/۹) کله چې دیوښار واله مرتدشي او په دې کښ دغه مرتدینو واله احکام جاري شي نو د دوي ځائي دارالحرب کرځي په غنیمت کولو دمالونو د دوي کښ ، او په قید کولو دماشومانو ددوی کښ او په امام باندې واجب دی جنګ کول د دوي سره

المسلمين فدار الاسلام وان غلب عليها احكام الكفر فدارالكفر . هرهغه حًائي چې په هغې كښ دمسلمانانو احكام غالبه (نافذ) وي نودا به دارالاسلام وي . اوكه په كښ احكام دكفر غالبه (نافذ) وي نودا به دارالاسلام وي . اوكه په كښ احكام دكفر غالبه (نافذ) وي نودا به دارالكفر وي (الاداب الشرعية للامام ابن

مفلح ۲۱۳/۱) **۶ تعریف :** فان

كان الظهور لاحكام الاسلام فالدار دارالاسلام وان كان الظهور لاحكام الكفر فالدار داركفر (المفصل في احكام الهجرة ٣٠١/٥)

#### دارالكفر تعريف عندالفقهاء:

1 تعریف: دارالحرب: هي كل بقعة تكون فيها احكام الكفر ظاهرة . (بدائع الصنائع ١٣٠/٧ ، ابن عبدين شامي ٢٥٣/٣ ، المبسوط للسرخسي ١١٢/١ ، كشاف القناع ۴٣/٣ ، الانصاف ١٢١/٤ ، المدونة الكبرى ٢٢/٢ ، الموسوعة الفقهية ٢٠١/٢) .

Y تعریف: دارالحرب تشمل کل بلد لاتطبق فیه احکام الاسلام ولایحکم بشریعت الاسلام کانئا اهله ماکانوا سواء کانوا انهم مسلمون اوانهم اهل الکتاب او انهم کفّار فاالمراد کله فی اعتبار بلد مادارالحرب هوعدم تطبیقه لاحکام الاسلام وعدم حکمه بشریعة الاسلام (ظلال القران ۸۷۳/۲). دارالحرب هرهغه مملکت ته شامیلیری چې نه په کښ داسلام احکام تطبیقیری او نه په کښ دشریعت فیصله کیري .

لظهور احكام الكفر فيها وان كان اهلها من المسلمين (المبسوط ۱۴۴/۱۰ ،الخلاصة في احكام اهل الذمة ۳۷۴/۲) او يوځائي به دارالكفر معتبرولي شي ، دوجې دظهور داحكامو دكفر نه په هغې كښ . اكر كه اوسيدونكي دهغې مسلمانان وي .

#### تلبيس الحق باالباطل:

نن سبا خلق ددارالاسلام په تعریف کښ ځنې خلق تحریفِ معنوي کوي . دالفاظوڅخه غلط استنباط کوي. او پاکستان ته دارالاسلام وائي . په دې باره کښ د ذکرشوي تعریف نه غلط مراد اخلي .

دا تعریف ددارالاسلام ، چې کوم ځائي کښ دمسلمانانو دومره قوت وي چې اسلامي نظام قائمولی شي که اوغواړي، آګرکه في الحال نافذ نه وي . نو داملک دارالاسلام دی . او په پاکستان کښ دمسلمانانو قوت دی که اوغواړي نواسلامي نظام قائمولی شي . نو لهذا پاکستان دارالاسلام شو .

او هر چې هندوستان دی نو هلته د مسلمانانو قوت نشته ، داسلام نظام نه شي نافذکولی ، نو هندوستان دار الحرب دی . دی . داخلق د تعریفونو نه غلط مطلب راوباسي .اوحقیقت دادی.

په فتاوی عزیزی مطبوعه مجتبائي دهلي ج۱ص۱۶ کښ هغه د دارالاسلام تعریف کړی دی . فرمائي

١ په الكافي كنب دي چې ان المراد بببلاد اسلام بلاد يجرى فيها حكم اِمَام الْمُسْلِمِيْنَ ويكون تحت قهره و بدار الحرب بلاد يجري فيها امر عظيمها ويكون تحت قهره .

٢ ردالمختارج٣ص٣٨١ باب المستأمن كښ دى . المراد بالدار الاقليم المختص بقهرملك اسلام وكفرلاما يشمل دارالسكني .

په دار كښ به قهر (غلبې) ته كتلى كيږي كه قهر (غلبه) دمسلمان وه ، دابه دارالاسلام وي. اوكه قهر(غلبه) دكافر وي هغه به دارالكفر وي . فقط سكنى ته به نه كتلى كيږي. يعنى كه كنړ مسلمانان پكښ وو دابه دارالاسلام وي اوكه كافر پكښ كنړ وو دابه دارالكفر وي .

٣ تعریف : فتاوی عالمگیری ٢٣٢/۵ کتاب الفرائض الباب الخامس فی الموانع مطبوعه کلکته . تعریف کوی . الدار انهاتختلف باختلاف المنعة ای الجیش وَالْمَلِکِ لانقطاع العصمة فیمابینهم . اعتبار په دارکښ په دفاع اوباد شاه سره دی ځکه په دې سره دنورو (دارونو) څخه بیلتون راځی .

**۴ تعریف:** بدائع الصنائع ۱۳۱۶ کتاب السیر فصل فی بیان الاحکام التی تختلف. انماالمقصود من اضافة الدار الی الاسلام والکفر. لیس هو عین الاسلام والکفر. وانماالمقصود هو الامن والخوف ومعناه ان الامان ان کان للمسلمین علی الاطلاقِ والخوف للکفرةِ علی الاطلاقِ والخوف للمسلمین علی الاطلاقِ والخوف للمسلمین علی الاطلاق فهی دارُالکفر. والاحکام مبنیة علی الامانِ والخوف لا علی السلامِ والکفر. مطلب اعتبار په دارکښ امن او خوف لره دی چې دا دواړه دچا په اختیارکښ دي.

**٥ تعریف :** دار الاسلام مایجري فیه حکم إمام المسلمین وکانوا فیه امنین ودارالحربِ ماکان فیه من الکافرین (جامع الرموز) ددې تعریفونو مطلب داچې . بنیاد په دارالاسلام اوکفر کښ المنعة والقهردی . یعنی سلطه لاس کښ لرل دي . که سلطه اواختيار دمسلمان سره وي ، نودې كښ به مسلمان ته امن وي دامام الاسلام دطرفه . اودكفارونه به يره نه وي . نومسلمان مأمون دی په آزاده توګه اوکه سلطه دکافر وه ، نواوس به په آزاده توګه کافرته امن وي . اومسلمان به په آزاده سره په امن نه وي . بلکه دی به دامام الکفر په ورکړی شوي امن سره مأمون وي . نو په دې تعریفونو کښ خلقو خپل فاسد مطلب لټول شروع کړي دي. او په موجوده دورکښ چې دمسلمانانو داستوګنې څومره ملکونه دي لکه جمهوري پاکستان ، جمهوري افغانستان وغيره ، دې ته دارالاسلام وائي. ځکه چې په دې ملکونوکښ دمسلمانانو دومره قوت شته چې جماد اوکړي اوکفري جمهوري نظام ته سقوط ورکړي او اسلامي نظام حکومت قائم کړي . اګرکه فی الحال پکښ دجمهوريت نظام نافذ دي. اواسلام پکي لغو دي . خبردار ددې عبارتونو مطلب دانه دي لکه څنګه چې داخلق وائي . مطلب داوو، چې دا تصور نه شي کیدلی چې په یو وطن مسلمان حاکم شي او وطن دارالاسلام شي اوهغه دې نظام داسلام قائم نکړي . بلکه دی دا وائي ۱ اسلام ایک فرسوده نظام ہے ۲ اسلام باطل نظام دی ۳ اسلامی نظام اس دورمیں چلنے کا قابل نہیں ہے ۴ اسلام ایک دقیانوسی نظام ہے ۵ اسلامی نظام کے بات کرنے والے قاعدہ پر ہے جاہل ہمیں پتھرکے دورمیں لیجاناچاہتے ہیں ۶ اسلام غیرممذب نظام ہے ۷ اسلامی حدود وتعذیرات وحشیانہ ہیں اعاذنا الله من هؤلاء الكفار ومن جزاء تلك الهفوات آمين . اوبيا دى دكفر صريح نظام قائم كړي. داتصورنه شو كيدلى چې اولس دې مسلمان وي ، حاکم دې مسلمان وي اوسلطه دې دمسلمان سره وي او ددې باوجود دې شريعت نافذ نه کړي اودبرطانيه كفرى نظام دې نافذ كړي . اوبې له څه شرمه دې برطانيه ډوله كافر جناح په ۱۹۴۷ ء كښ سركارى اعلان جاري کړي ، چې ,,اب يهاں مسلمان مسلمان نهيں رہينگے اور هندو هندو نهيں رہينگے،، اوبيا وائي ,,مذهبي معنوں

ميں نہيں بلکه سياسي معنوں ميں،، يعنی سيکولرلادينيت لره دې دملک اجتماعي دين اعلان کړی شي ، او هميشه لپاره دې (فصل الدين عن الدولة) دملک دين (قانون) شي . او دحاکمانو دخلو نه دې هميشه لپاره اسلام ته هغه کنځل کيږي کوم چې په کافر هندو ملک هم نه کيږي . او دحاکمانودې چرې هم په زندگۍ کښ داسلامي اجتماعي دين دمنلو او قبلولو اراده هم نوي. البته په دغه خاوره کښ مسلمانان دومره کنړدي چې که زور اوکړي، نو دومره طاقت لري چې دغه کفري نظام مات کړي اواسلامي نظام قائم کړي . په دې ټولوشرائطو او حالاتو کښ دې دغه شان خاوره دارالاسلام وي، اوددغه مظلوم اسلام ، مغلوب محکوم اسلام ، مطرود ملغات اسلام ، دنظر نه دې دغې خاورې ته اسلامي او يلی شي. داچرې هم ددغه فقهاء کرامو مطلب نه وو . لهذا کوم وخت کښ چې دغه علماؤو داخبره کړې ده ، چې کله سلطه داچرې هم ددغه فقهاء کرامو مطلب نه وو . لهذا کوم وخت کښ چې دغه علماؤو داخبره کړې ده ، چې کله سلطه دا درالاسلام وي اوکه دکافر سلطه اوحکومت وي نودغه ملک به دارالاسلام وي اوکه دکافر سلطه اوحکومت وي نودغه ملک به دارالاسلام وي اوکه دکافر سلطه اوحکومت وي نودغه ملک به دارالاسلام او اوضروري دی. دی. اودکافر حاکم دسلطې سره داسلام نفاذ لازم اوضروري دی. ودی اودکافر حاکم دسلطې سره دکفري نظام نفاذ لازم اوضروري دی.

حاصل داچې دې حضراتو ملزوم ذکر کړی دی، اولازم ئي نه دی ذکرکړی . ځکه چې ديو دذکرنه بل خود بخود معلوميړي. بس په يو ئي اکتفاء کړې ده . اوهغه مخکښ ذکر شوي تعريفونه د دارالاسلام ، چې دا داسې دار دی ، چې داسلام احکام په کښ نافذ وي هغه اصل تعريف دی . اوداسلام نفاذ چې کوم حاکم کړی وي هغه به اولا مسلمان وي . په دې خاطر دغه مذکورو کتابونو والو دمسلمان دسلطې ذکر نه دی کړی . پس د دار په دې تعريف اوهغه اصلي تعريف کښ هيڅ منافات نشته بلکه ددواړو مطلب يو دی . هغه داچې دمسلم حاکم سلطه هم وي . اوداسلام نظام ئي هم نافذ کړی وي. بياهم دامداهن خلق وائي . چې ددې پنځؤو تعريفونونه دامعلومه شوه ، چې ددار اعتبار به په اسلام اوکفر کښ په قپر اوغلبه سره وي. يعنی که کوم دار کښ سلطه داهلي اسلام وه دابه دارالاسلام وي اوکه کوم دار کښ سلطه داهلي کفر وه، نودابه دارالکفر وي. حاصل داچې په دې تعريفونو کښ ملزوم ذکردی اومځکښ چې کوم تعريفونه ددارالحرب اودارالاسلام ذکرشو په هغه کښ لازم ذکردی . يعنی که په کوم ملک کښ احکام داسلام جاري وي نو دابه دارالاسلام وي نو ددي سره داخبره ملزومه ده چې حاکم به مسلمان وي . ځکه چې احکام داسلام ئي جاري کړي دي . دوارلاسلام وي نو ددي سره داخبره ملزومه ورسره داده چې دی به د اسلام احکام نافذوي. ځکه که دکفر احکام نافذ کړي . قانون ئي جوړکړي . نوداخو بيامسلمان نه شو . نو په دواړو تعريفونو کښ هيڅ فرق نشته . مخکښ تعريف واله نافذ کړي . قانون ئي جوړکړي . نوداخو بيامسلمان نه شو . نو په دواړو تعريفونو کښ هيڅ فرق نشته . مخکښ تعريف واله دعاتم دوانو د بده کړي اوداتعريف واله دحاکم خبره کړي . دواړه د يوبل سره لازم وملزوم دي .

ديواشكال جواب: او څوک دانه شي وئيلي، چې مسلمان حاكم كه شريعت نافذ نه كړي نودابه كناه كار اوفاسق وي . پس دسلطې او حكومت سره نفاذ داسلام لازم نه شو . او د پاكستاني حاكمانو هم دغه نوعيت دى يعنى مسلمانان دي او چې شريعت نه نافذ كوي نوفاسقان كناه كاردي اوبس ....... دا تأويل كول ، او دسلطې سره د شريعت د نفاذ تلازم نفي كول، ځكه صحيح نه دي ، چې د يوشخص د شريعت خلاف عمل كول ، داعصيان اوفسق دى . بيشكه چې څوک مسلمان وي نودهغه به عمر د شريعت سره موافق وي . په د يكښ تلازم نشته يعنى كه خلاف شرع عمل كوي بيابه هم مسلمان وي .

مثلًا كه فرض نمونځ اونكړي ، روژه اونه نيسي وغيره داصحيح ده چې كافربه نه شي، ليكن كه دنمونځ او روژې په ځائي بل قانون جوړكړي . اوخلق پرې مكلف كړي . او اووائي چې اوس قانون اوشريعت دادى چې اوس به تاسو نمونځ نه كوۍ بلكه ددي په ځائي به كډا كوى داقانون دى . اود روژې په ځائي به لږ ساعت لاس په نامه غلي چپ اودريږى اوس داشريعت اوقانون دى . يعنى داسلامي شريعت په ځائي بل شريعت اودين جوړكړي . اويا داچې دبل كافر جوړكړى دين وي ، هغه داسلامي قانون نمونځ ، روژې په ځائي قانونا نافذ كړي اود ژوند لپاره ئي مستقل دين اومني . نومحترمو اوس اووائي دغه شان كس به مسلمان پاتې شي..... ؟ هيڅ كله نه ..... معلومه شوه چې دحكومت اوسلطې سره حاكمان دخلاف شرع كار ارتكاب كولى شي يعنى په دې سره دوي نه كافر كيږي . او په دغه اندازه دشريعت دمسلمان حاكم سره تلازم نشته . ليكن دمسلمان حاكم سره داسلامي شريعت دقانونيت چې كوم تلازم دى ، هغه لاينفک دى . اودغير شرعي تانون ورسره يعنى په صفت دمسلمان نه پاتي كيږي . **دلائل**: ص ۲۹ تر ص ۹۱ پورې دپاکستان خلكو په دې په نوم دمسلمان داكار اوكړي هغه مسلمان نه پاتي كيږي . **دلائل**: ص ۲۹ تر ص ۹۱ پورې دپاکستان خلكو په دې حكرانان دزړه نه هم كلمه مني او په خوله اقرار هم كوي او نبى عليه السلام فرمائي اذا قالوها عصموا مني دمائهم واموالهم . نو حكرانان دزړه نه هم كلمه مني او په خوله اقرار هم كوي اونبى عليه السلام فرمائي اذا قالوها عصموا مني دمائهم واموالهم . نو امن د مه دانان مسلمانان شول اوفوج ئي هم كلمه وائي. نو چې كله مسلمان حاكم وي ، اوقوت دده په لاس كښ وي ، او امن د مسلمان يه كښ وي ، او مند د مسلمان شو اوكه اسلام په كښ امند د امنانان په اختيار كښ وي دابه دارالاسلام وي .

بالفعل نه دى نافذ ، خوقوت دنفاظ ئي شته ، نو پاکستان دار الاسلام شو اوددار الاسلام خلاف جنگ بغاوت دى .

جواب: ددې جواب دادی چې په پاکستان کښ قانون داسلام ظاهرۀ نافذ نشته . دپاکستان نظام دکوم وخت نه چې برطانيه راغلې ده نوهند ټول دارالحرب کرځيدلی دی په فتوی دشاه عبدالعزيز رحمه الله باندې په اتفاق دټولو علماؤو سره . دافتوی چې شاه عبدالعزيز رحمه الله په کوم بنياد ورکړې وه ، نوهغه وخت کښ مسلمانان ټول ژوندي وو ، بادشاه (حکم) هم مسلمان وو . خوفتوی هغه دنظام دبدلون دوجې ورکړې وه . چې سلطه دبرطانيه لاس ته لاړه اوهغوي سيکولر نظام راوړی وو ، نه دکليسا نظام .... نوددې سيکولر نظام دوجې نه هغه فتوی ددارالحرب ورکړه . دديوبند ټول علماءکراموهغې ته دارالحرب وئيلو . په پاکستان کښ هغه شان اوس هم سيکولر نظام پاتې دی . نوڅنګه چې دسيکولر نظام دوجې نه شاه عبدالعزيز رحمه الله په هند ددارالحرب فتوی اولکوله او هغه اوس هم دارالحرب دی، په اتفاق دعلماءکرامو سره . نوپاکستان خودهند جزء دی ، داهم دارالحرب دی دوجې دسيکولر نظام نه . که څوک وائي چې پاکستان دهند نه بيل دی ، نوځه وايم چې د نظام بيلتون اوفرق ئي اوښايه. د جمهوريت په چشمو ورته اوکوره که فرق وی هغه به داوی چه دابه دهغی نه بد تر وی . بل داخبره په تعريف کښ ذکرشوه ، چې دارالاسلام هغه دی چې په هغې کښ مسلمان ته امن وي .

وي . او په دې وطن کښ مسلمان ته امن دی .

اشكال : كه يوځائي داسې وى چې هلته غلبه دمسلمان هم وي اوغلبه دكافر هم وي . دابه دارالاسلام وي اوكه دارالكفر؟ جواب : كه سلطه د دواړو وه په دې كښ درې صورتونه دي ١ صورت دادى چې دمسلمان سلطه غالبه وي، كافر هم سلطه لري خوهغه نسبتًا دمسلمان دسلطې نه كمه وي دابه دارالاسلام وي . ٢ صورت چې سلطه دكافر د مسلمان په سلطه لره غالبه وي . نودابه دارالحرب وي ٣ صورت چې د دواړو درجه يوشان وى په غالبوالى كښ .

نومولانا رشيداحمدگنگوهي رحمه الله وائي د حديث (الاسلام يعلوا ولايعلى عليه) په دليل دا به هم دارالاسلام وي . ددې نه دا اشكال پيداكيږي ، چې په پاكستان كښ دخلكو درې طبقات دي ١ طبقه لادينيه ددينِ اسلام دنظام نه منكر كافر ٢ طبقه محبانِ جديدِ اسلام (جدت پسند)٣ طبقه محبانِ حقيقي د اسلام (مجاهدين) نودمجاهدينو سلطه خو نشته . دجدت پسندو او لادينه طبقې سلطه پرې قائمه ده .

اشكال: اوس دانوي اسلام والا وائي . كه ددغه لادينه كافر ځوئي ميجردى نو ځما ځوئي هم ميجر دى ، پس سلطه دمسلمان او كافر دواړو شريكه شوه . نولهذا په دې لحاظ دې پاكستان دارالاسلام شي ؟

**جواب : ١** دلته دويم نمبرصورتِ حال دى ، دمسلمان سلطه دنوكرۍ اوخدمت دحده پورې ده . دامريكايانو دراتګ په وخت دټولو اسلامي جماعتونو فريادونه او چغې اوبې بسي، دغه رنګ دلال مسجد دسانحې په موقع ، اونور بې شميره مثالونه ددې شاهد دي چې مسلمان سره دكثرت نه نا چاره دى . ددې په مقابله كښ سيكولرپارټيانې په يواحتجاج

(هړتال) سره خپل لوئي كفريات منظوركړي ، اومغربي NGOZ دكفرعَلَم برداران دهغوي خوڅوک جواب نشي كولى. ځكه چې حقيقتاً حكومت هم دهغوي په اختياكښ دى .

جواب: ۲ سلطه دې ته وائي چې امن اوخوف ورکول د چاپه لاس کښ وي ، آزادول اونيول د چاپه لاس کښ وي . تالل اوراتلل د چاپه لاس اواختيار کښ وي . نوهاه د هغه سلطه وي . او په پاکستان کښ داسلطه د جدت پسند اسلام والو سره هم نشته ، صرف دلادينه سيکولر طبقې سره ده . دوي چاته هم د جمهوري قوانينو په خلاف ، دکفري آئيني مادو په خلاف داسلامي فقهې په رنړا کښ امن ورکولی شي....؟ چرې هم نه.... ولې بې شميره ميلمانه ، افغانان ، عرب ، تاجک ، ازېک . داټول د پښتنومسلمانانو دکور کلي نه ، ډير په ذلت سره ، سيکولرانوګرفتار نه کړل ؟ اود شپږو سؤو نه زيات ئي کافروته حواله نه کړل ؟ آيا په پاکستان کښ خپل استوګن مسلمانان ، سره د ډيرشميرنه داسلام په ورکړي امن مأمون دي ؟ چرې هم نه.... دلته به هغه خلق مأمون او محفوظ وي ، چاته چې دوطن سيکولره مسلطه طبقه امن ورکړي . ولې په زرکونو امريکائي وغيره حربي کافران دوطنِ عزيز په سرکونو او قصبه قصبه کښ ، هم دلويو زور واکو، سيکولرانو په زور اوزواک سره ، محفوظ وما مون نه دي ؟ اودې ليدل...؟ امن اوخوف د چا په واک کښ دی ؟ .

اشكال : ٢ كه دوي بيا اووائي چې داپوليس وغيره داخو زمونږه سره هم شته.

جواب : ١ داکوم نظام دجمهوریت چې قائم دی ، پدې کښ دامسلمان غولیدلی او دهوکه شوی دی .

جواب: ۲ او دتنازعاتو حل وفصل کول دابه مسلمان په دارالقضاء کښ کوي په شرعي فقه باندې . آيا دغه ګڼړ شميرمسلمانان داسې عدالتونه قائم کولی شي چې شرعي احکامات او فيصلې نافذې کړي ؟ هيچرې نه... بلکه په وطن عزيز کښ په کروړونو مسلمانان دلګو زور واکو ، سيکولرانو په حکومت او سلطه مجبور دي چې په فيصلو کښ داسلامي فقهې پرځائي دبرطانوي لارډ ميکالی وضع کړي شريعت ته نسکور شي . نوستاسو دې نوکريانوته سلطه نه وائي . مسلمانان دې په اتفاق سره شرعي عدالت قائم کړي ، چې په وطن کښ ددوي ځائي ورک کيږی اوکنه....؟ دپاکستان په تاريخ کښ په ډيروموقعو د مختلف مکتبِ فکر علماؤو ښه په اتفاق سره ، دشريعت دقيام لپاره قراردادونه پيش کړي دي. نوآيا مسلطو زور واکو منلی دی....؟ او بياهم پاکستان دار الاسلام دی....؟ عجيبه خبره ده....!

## دپاکستان دمداهنو علماؤو رویه:

دسیکولرو کافرانونه کیله نشته ، چې داسلام په خلاف جنګ کوي ځکه چې دا دغربي کافرو دطرفه دهغوي وظیفه ده . اوګیله دهغه مداهن علماؤو نه هم نشته ، چې جدت پسند دي . لکه مفتی تقي عثماني ، مفتي خالد سیف الله دجامعه فریدیه یو فاضل چې په تحریف سره ئي دپاکستان نه دارالاسلام جوړکړی دی . ګیله دهغه چانه ده چې دپاکستان دجمهوریه کفریه نظام خلاف ئي قیام کړی وو . دسوات، دیر ، بونیر ، صوابۍ ، مردان ، تورغر ، شانګله ، پیښور ،

باجوړ، محمند ،وزیرستان ، وغیره علماؤو چې وئیل به ئی ، ,,مونږه به کفري نظام ختمؤو اونظام داسلام به قائمؤو،، لسکاله دامؤقف اومدّعی روانه وه . والله اعلم بعضې اشخاص په تحریک کښ دي ، چې دتحریک طالبان پاکستان مؤقف بدلول ئی شروع کړل ، او اوس وائی چې زمونږه مؤقف دانه وو ، چې پاکستان دارالکفر دی ، مونږه ئی دارالاسلام کول غواړو . بلکه زمونږه (قبائلو) سره، دامارتِ اسلامي ملکري او عرب محاجرین میلمانه شول . نودپاکستان

سیکولرکافرحکومت په مونږه حمله اوکړه ، ددغه میلمنو داخستلو لپاره ، اودهغوي دشهیدان کولو لپاره ، او مونږه دخپل کور دفاع کوله ددې وجې نه مونږ ددغه مرتد فوج په خلاف ټوپک را اوچت کړو . لهذا زمونږ جماد دفاعي جماد دی نه اقدامي . بیا دې قسم خلقو څه لیکل کړي دي په هغې باندې مولاناعاصم عمر صاحب دیوبندي شهید رحمه الله تبصره کړې ده دهغې خلاصه داده.

۱ خبره : داچې دوی ددارالاسلام تعریف داسې کړی دی چې مدار د دار په غلبه داهلِ اسلام دی. کومه خاوره کښ چې غلبه داهلِ اسلام وي ، دابه دارالاسلام وي . او په کومه خاوره کښ چې غلبه دکافر وه نو دابه دارالکفر وی .

بالفعل قوانين داسلام نافذ نه وي، البته قوت دنفاذ په کښ وي بالقوة . دا امکان وي چې قوانين داسلام نافذ کړي . نوداوطن به دارالاسلام وي .

: دوي داکړې ده، چې د دارالامن اصطلاح ئي قائم کړي ده . اودهغې احکام ئي ذکرکړي دي . خودا دفقهاء کرامو په کتابونو کښ نشته، داپه اصل کښ دارالحرب دی . خومسلمان دکافر نه امن غوښتلی او دهغه په دارکښ اوسيږي دڅه وخت لپاره . پس دغه دارالحرب ددغه مسلمان لپاره دمقرّرمدّت پورې دارالامن شو .

پس ۱ دارالاسلام دی. ۲ دارالکفر دی. او دارالامن ددارالکفر قسم دی.

#### دزور لپاسه زور:

بیا دوي وائي د کابرینو (تقي عثماني ، خالد سیف الله ، اود جامعه فریدیه یو طالب) په نزد. وائي چې ددې نه معلومیږي چې دارالحرب هغه ملک دی ، چې په هغه کښ غلبه دکفارو سره وي ، اودارالاسلام هغه دی چې پکښ غلبه داهلِ الاسلام وي. اودا خبره دوي دمولانارشید احمدګنګوهي رحمه الله دفتوې نه را اخلي. خومطلب ترې نه غلط اخلي . اوهلته فتوی حضرت ګنګوهی رحمه الله په فارسۍ کښ لیکلې ده . خومفتي شفیع صاحب رحمه الله په اردو کښ ترجمه کړې ده اومفتي شفیع صاحب پکښ د, اهل، لفظ زیات کړی دی .

نود ,,اهل،، لفظ خوئي په کښ زيات کړی دی ، خو بيا هم مفتي صاحب وروستو تحقيق کړی دی. او پدغه اردو ژبه کښ کړی شوي تحقيق کڼښ ځي د,,اهل،، لفظ لرې کړی دی . اودوي دمفتي شفيع صاحب داردو عبارت راخستی دی ، او اصل کتاب ئي پريښودی دی . دا يوه غلطی.....

۲ غلطي داده چې خير دی تا دمفتي شفيع صاحب ترجمه رانقل کړې ده ، نوبيا خوترجمه پوره رانقل کړه کنه ..... مفتي شفيع صاحب خوترې نه بيا وروستو په ترجمه کښ داهل ټکې لرې کوي. وائي چې يو ملک دارالاسلام يا دارالحرب شي ددې مدار په غلبه داسلام اوغلبه دکفر دی . تا دا نيم عبارت پريښودی دی. صيبه.....!

" غلطي داچې . صحیح ده ځه... مادرسره په کښ داهل ټکی اومنلو.... خوبیاهم دتعریف مقصد دغه نه جوړیږی کوم چې تاسو اوستاسو مزعومؤو اکابروجوړ کړی دی. داسلام په تاریخ کښ داوسني جمهوري کفر مثال نه مندلی کیږی. چې فصل الدین عن الدولة په کښ شوی دی . اواسلام په کښ ردّ کړی شوی ، اولغو اعلان کړی شوی دی . بلکه دا لازمه خبره ده داسلام په تاریخ کښ . چې کله هم مسلمان حاکم وي نو داهل اسلام په غلبې سره اسلام په ملک نافذ وی . اسلام دوطن نه ورکیدل نه .... نافذ کیدل.... ځکه دغه حضراتو اول ذکر داسلام دغلبې اوکړو . نورتفصیل مخکښ شوی دی .

#### داغلط مطلب دی:

چې په کوم ملک کښ بالفعل اسلام نه وی ، بالقوة په کښ داسلام امکان وي، نوزمونږ به ورته داوس نه دارالاسلام وئيل شروع کړو. حرمت عرّت وغيره ټول احکام د دارالاسلام به ورته داوس نه راجع شي، ځکه چې په مستقبل کښ امکان شته ، چې دغه وطن داسلام کورشي. مثال يوه زمکه ده . امکان شته چې په دې مسجد جوړ شي فی الحال غوجل ده. ته ورته داوس نه مسجد وئيل شروع کړه . اوفتوی جاری کړه چې په دې کښ څاروی تړل منع دي ، وغيره وغيره دد نيا ټول احکام به بدل کړې... بيا خو امريکا برطانيه هندوستان ټول دخيره دُوَرُالاسلام شول.... چشم بد دور....

ستا مقصد نه ترلاسه كيږي . زه دا تپوس كؤوم چې په كوم ځائي كښ اهل الاسلام حاكم وي ، سلطه د مسلمانانو وي، دا دارالاسلام شي....؟ نوبيا خو دا امكان هم نشته چې حاكم دې اهلِ اسلام وي، سلطه دې دمسلمان وي، اونافذ دې په كښ شريعت الكفروي . نولهذا هندوستان او پاكستان دارالحرب دي نه دارالاسلام ، ځكه چې په دې دواړوكښ د دريوت محمدي په ځائي سيكولرازم نافذ دى .

## زمونږ داکابرینو فتوی چې هندوستان دارالحرب دی : او ددی په رنړاکښ دپاکستان هم دغه حال دی:

- (۱) مفتي شفيع صاحب دمولانارشيد احمد كنگوهي دفتوې ترجمه كوي چې ملک په جُمعو يا نمونځونوباندې دارالاسلام نه كرځي بلكه قضاة المسلمين ته به كتلى شي ، چې دوي اسلامي احكام نافذ كولى شي كنه ؟ .
- (٢) شاه عبد العزيز رحمه الله وائي چې دارالحرب هله دارالاسلام ګرځي ، چې کله په هغې کښ احکام دا سلام جاري شه

(٣) په الکافي کښ دي، چې مراد ددار الاسلام نه هغه بلاد دي چې، په هغې کښ حکم دامام المسلمين جاري کيږي صرف دانه چې مسلمان حاکم دی، بلکه حکم به هم داسلام چليږي ، اودهغه دغلبې لاندې به هم وي .

اودارالحرب هغه وطن دى ، چې دامام الكفر حكم پكښ چليږي او دهغه دسلطې دلاندې وي .

(۴) دصاحبينو په نيزد باندې دارالحرب دې ته وائي چې احکام دکفر په کښ جاري وي .

(۵) امام صاحب وائي چې دارالاسلام به دارالحرب هله ګرځي، چې درې خبرې په کښ راشي .

اوله : داچې احکام دکفر په کښ جاري شي .

دويمه: داچې اتصال ئي په دارالحرب پسې اُوشي. يعنی چې دمسلمانانو دومره خاص امکان نه وي ، چې دغه زمکه خلاصه کړي .

دريمه: داچې کوم امن چې مخکښ امام المسلمين چاته ورکړی وؤ ، هغه ختم شي او امن دکافرو لاس ته لاړ شي نوداوطن به دارالحرب اوګرځي .

(۶) فتاوي حقانيه جلد ۳۱۷ کښ دي .

تپوس ترې نه شوى دى . دارالحرب چې دارالاسلام ګرځي نودهغې لپاره څه شرائط دي؟ نوهغه جواب ورکوي دفقهاؤ اتفاق دى په دې خبره چې دارالحرب دارالاسلام ګرځي نويوشرط دى ورلره ، چې احکام داسلام پکښ جاري شي .

(٧) محدث عصر علامه يوسف بنوري رحمه الله په فتاوي بينات جلد ٢٩ ١ باندې تعريف کوي .

چې ددارالاسلام اصل مدار په فصل دخصوماتو سره دی. چې قانون ، تعزیرات ، حدودات ، محاکم شرعیه ، عدلیه په کښ پوره قائم وي .

اود معاملاتو ، عقوباتو ، قانون په کښ مکمل اسلامي وي . تعزيرات اوحدودات په کښ دقانونِ شرعي موافق جاري کيږي .

بنوری رحمه الله . په بله حواله دا تعریف کوي چې، د دارالاسلام اودارالکفر دجوړیدلو لپاره مدار زیادت دشمیر نه دی . چې که مسلمانان زیات وو نودارالاسلام او که کافر زیات وو نودارالکفر به وی . بلکه دارومدارئي په نفاذ دا سلام اوکفرباندې دی .

شبهه: که څوک اعتراض أ وکړي چې مفتي رشيد احمد لدهيانوي رحمه الله تعريف کوي .

چې كوم ځائي دمسلمانانو سلطه وي ، په اعتبار داكثريت سره ، نودابه دارالاسلام وي .

**جواب :** مفتي صاحب په کتاب کښ دلته د دارالمسلمين په ځائي دارالاسلام ليکلی شوی دی دلته کاتب خطاء شوی دی يا کاتب نه دی خطاء شوی، بلکه چا استاد تحريف کړی دی .

بله شبهه : دشامي دحاشيې نه دانقل کوي چې جبلِ تيم الله ته علماؤو دارالاسلام وئيلي دی ، اوحالانکه په هغې حاکمان د دروز اونصاری وؤ نودوي دشامي دحاشيې نه داخبره نقل کوي .

معلومه شوه چې دوي اصل عبارت پریښې دی .

دشامي دحاشيب عبارت كوم چې دوى نقل كوى دادى . قلت وبهذا ظهر انمافى الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض البلادالتابعة كلها دار الاسلام لانها وان كانت لها حكام دروز ونصارى ولهم قضاة على دينهم وبعضهم يعلنون بشتم الاسلام والمسلمين ولاكنهم تحت حكم اولات امورناوبلاد الاسلام وبلاد الاسلام محيطة من كل جانب واذا اراد ولى الامر تنفيذ احكامنا فيها نفذها .

نوجبل تيم الله كښ احكام اوهرڅه داسلام ندي . بيا ورته هم مفتي رشيد احمد صاحب دارالاسلام وئيلي دى؟ . جواب : مفتي رشيد احمد صاحب چې الله ته دلته بالفرض دارالاسلام وائي، ليكن دمفتي رشيد احمد صاحب چې د دارالحرب په باره كښ كومه مشهوره فتوى، ده هغه داسې نه ده هلته جمله بدله ده . هلته چې دمعراج الدرايه نه اصل عبارت . مفتى رشيد احمد صاحب رانقل كوي هغه داسې نه دى بلكه هلته ولكنهم تحت حكم اولاة امورنا مقدم دى په ولمم قضاة باندى.

نومعنی داشوه آګرکه دوی داځمکه اشغال کړي ده خو داعلاقه اوس هم زمونږ **دولاژ** دحکم لاندې ده .

نو اوس على دينهم كښ ضمير مسلمانانو حكاموته راجع شو . نو دمفتى رشيد احمد صاحب اصل عبارت اخستل غوره دي ځكه كه داعبارت وانښلې نوبيا دمعراج الدرايه بل عبارت دى ، دهغې سره ټكر راځي اوكه دمفتى رشيد احمد صاحب دا اصل عبارت مراد واخلې نوبيا ټكرنه راځي هغه اصل عبارت دمعراج الدرايه دادى .

البلاد التي في ايد الكفار بلاد الاسلام لابلاد الحرب لانهم لم يظهر وافيها حكم الكفر بل القضاة والولاة مسلمون يطيعونهم عن ضرورة اوبدونها وكل مصر فيه والٍ مسلمٍ من جمتهم يجوزلهم اقامة الجمعة والاعياد والحدودات الح .

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحُكِيمُ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لااله الاانت استغفرك واتوب اليك . واخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين . « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ جَمِيدٌ بَحِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ جَمِيدٌ بَحِيدٌ ».. آمين.

## تمت باالخير

## مأخذ و مصادر

تفاسيرالقرآن العظيم.

(١) تفسير ابن كثير: لامام عماد الدين ابن كثير رحمه الله

(٢) تفسير احكام القرآن: لامام جصاص رحمه الله

(٣) تفسير في ظلال القرآن: لسيد قطب شهيد رحمه الله

(٤) تفسيرقصص القرآن : لحفظ الرحمن سيوهاروي رحمه الله

كتب الحديث.

(١) الصحيح البخاري: لامام محمد بن اسهاعيل البخاري رحمه الله

(٢) الصحيح المسلم: لامام مسلم بن حجاج نيشابوري رحمه الله

(٣) الجامع الترمذي: لامام ابوعيسي الترمذي رحمه الله

(٢) مشكوة المصابيح: الخطيب ولي الدين بغدادي رحمه الله

كتب الفقه .

(١) الهدايه شرح البدايه: امام برهان الدين مرغياناني رحمه الله

(٢) البحرالرائق شرح كنزالدقائق: علامه ابن نجيم رحمه الله

كتب العقائد .

(١) شرح العقيدة الطحاويه: القاضي أبي العز الدمشقي الحنفي رحمه الله

(٢) شرح العقائد: علامه سعد الدين تفتازاني رحمه الله

(٣) شرح الفقه الاكبر: ملاعلي قاري رحمه الله

كتب الفتاوي .

(۱) تاليفات رشيديه: مولانارشيد احمد كنكوهي رحمه الله

(٢) احسن الفتاوى: مفتى رشيد احمد لدهيانوي رحمه الله

(٣) تعليقات على فتاوى الجهاد: مولانا عاصم عمرشهيد رحمه الله

(۴) فتاوى الجهاد: قاري سعيد ابوأسامه مزّمّل حفظه الله

كتب التاريخ .

(۱) اولد ولد آردر: دمه الله

(۲) نيو ولډ آرډر: ډاکټرابوخالد شهيد رحمه الله

(٣) نيوولډ آرډر اورپاکستان کا انتشار: داکټرابوخالد شهيد رحمه الله

(۴) پاکستان میں جمهوریت لانے والے: (اعجازعبد الله)

(۵) اظهار حق: ابومحمد . (ازافادات الشيخ نورالهداي رحمه الله)

(ع) ادیان کی جنگ : (مولانا عاصم عمر شهید رحمه الله تعالی)

(V) تیسری جنگ عظیم اور دجال: (مولانا عاصم عمر شهید رحمه الله تعالی)

(٨) تفسير سورة العصر: (مولانا عاصم عمر شهيد رحمه الله تعالى)

(٩) تفاسيرسور مختلفه: امام انقلاب مولانا عبيد الله سندهى رحمه الله

منصوبه ساز معلومات.

(۱) يهودي پروټوکولز: ترجمه محمد يحي خان

(۲) نوي صليبي پلانونه: عيسي خان

(٣) خفيه ايجنسيوں کی خفيه جنگيں

(۴) اعترافات الجاسوس الانجليزي: همفر

(۵) حقیقت جمهوریت: ابو معاذ قرنی

دجمهوريت په حواله دوحي مبارکه په رنړا وينا .

(١) اعلام الأعلام بمفهوم الدين والاسلام:

(٢) رفع الحجاب عن مضارالجمهوريت والانتخاب:

(٣) خبرې شل سرئي يو:

(۴) دزمكي زلزله اوبيا دايمان زلزله :

الشيخ ولي الله كابل كرامي شهيد رحمه الله

## عاجزانه خواست

محترمو درنو ورونړو . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . دلوستونكوڅخه داخواست لرم . (١) چې څوک پدې كتاب كښ په څه قسم غلطۍ خبرشي نومونړ دې خبركړي ، چې په راتلونكي طبع كښ دهغې اصلاح اوكړى شي . بتوفيق الله تعالى . (٢) څوک لدې كتاب څخه نيم ناقص عبارت اومضمون نقل نه كړي چې چرې دعامة التاس دفتنې سبب اونه گرځي . (٣) كه بالفرض په كومه خبره ئي سرخلاص نشي ، نودحواله وركړى شوي كتاب اصل عبارت دې بالاستيعاب مطالعه كړى شي ، ان شاء الله تعالى فائده مند به وي . (۴) دكتاب سبقونه دلسو ١٠ ورځو په دوره كښ ويلى شوي دي ، او په كتاب كښ مختصرشوي دي، دښه پوهې لپاره به هغه صوتى دوره هم مفيده وي ان شاء الله تعالى . (۵) دنيوولډ آر ډر په دې دجالى جمهوري دوركښ دقرآني عظيم او احاديثو شريفؤو څخه دصراط مستقيم انتخاب كول ، او د اهل سنت والجماعت عقيده اوعمل پيژندل، او خپلول دمسلمان لپاره بې څاره كاميايي ده . او لدې څخه خطاكيدل ددنيا او آخرت تباهي ده . په دې خاطر بايد دې ته جدي پاملرنه اوشي .

- (۶) ددغه مذکوره بالا مقصد دحصول لپاره دحضرت الشيخ ولي الله شهيد رحمه الله په سند سره دامام شاه ولي الله محدث دهلوي رحمه الله په نهج دقرآن عظيم دتفسير زده کړه ضروري ده. چې ددين طالبان دافراط او تفريط څخه بتوفيق الله تعالى محفوظ شي ، اوقوتونه ئي دقوم پرستۍ ، وطن پرستۍ ، مسلک پرستۍ ، اوجهاعت پرستۍ څخه خوندي شي. او په اتفاق سره دټولو استعدادات اوقوتونه ديوعالي مقصد دحصول لپاره مصرف شي . چې هغه په دنياکښ داسلامي نظام غلبه اوحکومت دی. او په نتيجه کښ ئي دالله رب العزت رضاء اود آخرت کاميابي ده .
- (٧) دشيخ صاحب کابل ګرامي شهيد رحمه الله په سند دغه طرز ددرس ځهاسره امانت دی کوم طالبان چې دغه زده کول غواړي په رجب المرجب کښ دې ځمونږسره په رابطه کښ شي . والسلام .

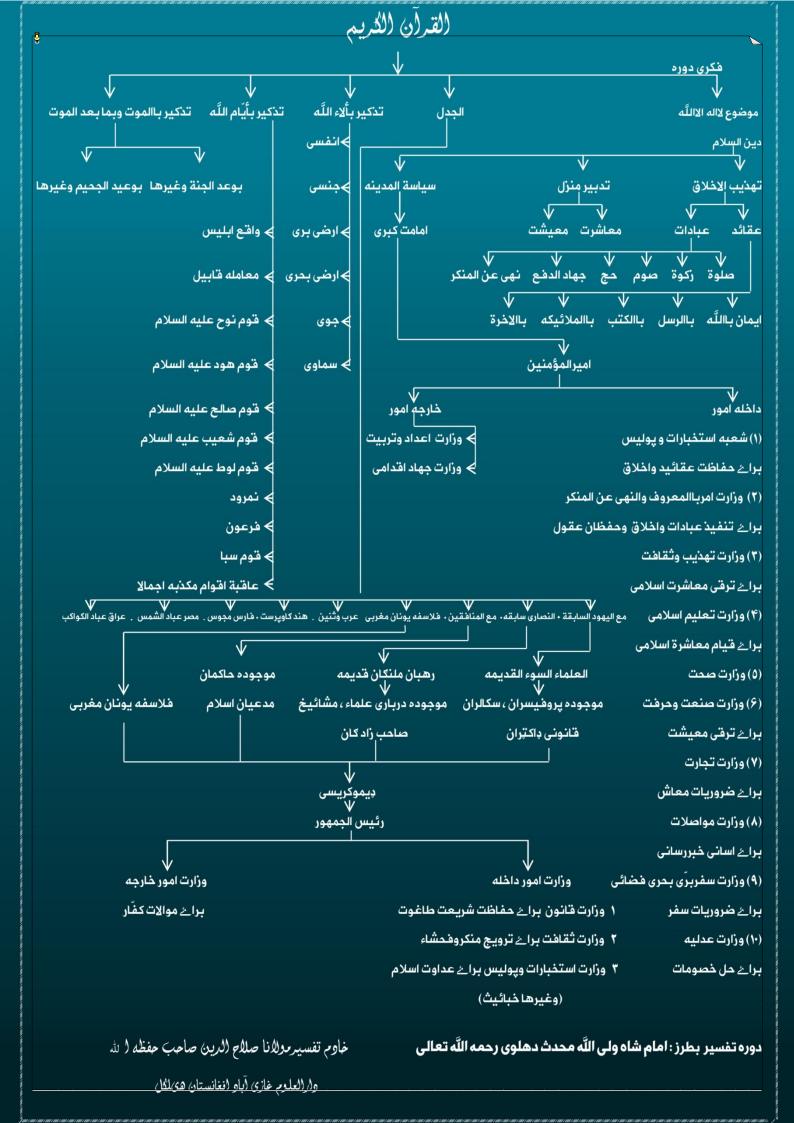

# حرف آخر

محترموقارئينو.....! داكوم فكر د حاكميت دالله جل جلاله ، چې په دې دوره کښ ورکړي شوي دي ، داڅه نوی فکرنه دی .چې مونږئي ناآشـنااوګنړو ..... بلكه دا دشيخ ولي الله كابلكرامي رحمه الله فكر دى. او دا دشـاه ولي الله محدث دهلوي رحمه الله فكر دى . او دا درسـول الله هاشمي صلى الله عليه وسلم فكردى. دا دكتابُ الله اود احاديثو درسول الله صلى الله عليه وسلم فكردى. الحاصل دا چې دا دالله جل جلاله حڪم دی . په دې انبيآء قربان شول. په دې صحابه کرام قربان شول. په دې اوليآء قربان شول. تاريخ په دې خبره كواه دى ...... خوافسوس صد افسوس، چې مونږ دغفلت په خوب ويده يُو . او تاريخ خولاڅه کوې اوس په دور حاضر کښ پرې څومره اوليآءُ الله شهيدان شول

آيـا مجددالعصرملًامحمـد عمرمجاهـد رحمـه الله قربانـى ، دبيـت الله محسـود رحمـه الله شهادت، دحكيم الله محسود رحمه الله شهادت، دطالب حق مولانا فضل الله خراساني رحمه الله شهادت، دمجتهد العصرشيخ دوست محمد رحمه الله شهادت، دمفكراسلام شيخ ولي الله كابل كرامي رحمه الله شهادت، دشيخ الحديث مولانا مفتى نظام الدين شامزى رحمه الله شهادت، دمولانا مفتي يوسف لدهيانوي رحمه الله شهادت، دغازي عبد الرشيد رحمه الله شهادت اودغه شان دنوركنرو علماً ء

كرامو اومجاهد ينو (طالبانو) شهادتونه په طوردحجت كافي نه دي.....؟ آخرالله جل جلاله ته به دقيامت په ورځ څه عذر پيش كؤو..... ؟

داچې مونږ دهيڅ نه خبرنه وو.....؟

خوياد اوساتئ دالله جل جلاله په درباركښ دروغ نه چليږي. نو زما د خوړ اسلام (دعوه کونکو) خوږو وړنړو: تاسو ټولوته زما ډيرعاجزانه او نا صحانه درخواست دى، چې تاسودارسا له مطالعه كړئ كومه چې د صوتي فكري دوري اجمال دى . او كه تفصيل غواړۍ، نو دصوتي فكري دورې اوريدل به ډيرمفيد وي ، ځان سره دخپل اهـل او رعايـا ددې عظيمـې فتنـې نـه خبركـړئ ، اوځـان تـرې اوسـاتـئ ، ځكـه چې الله جل جلاله فرمائي قوا انفسكم واهليكم نارًا . په آخركښ دالله رب العزت نه سوال كؤوم چې ، اى لويه الله ...... ١

اوّل ماته اوبياتول مسلم امتته ددې عظيمې فتنې نه امان نصيب كړه مولى ...... او دمؤلف حفظه الله داکو شش ، سـره دټولـو معاوينينـو دکوشـش نـه پـه خپـل دربـار عالي كښ قبول كړه مولى ......

اومونږته ژوند دشريعت اومرك دشهادت نصيب كړه مولى .....

اى الله .....! خپل پـا ك نظام شـريعت محمـدي صلـى الله عليـه وسـلم پـه مونـر. حاكـم كره الله .....

> آمين وصلى الله تعالى على خيرخلقه واله واصحابه اجمعين برحمتكياارحم الرحمين. بلال خراساني

> > ~

الحمد لله وكفي والصلوة والسلام على امام الانبيآء وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان . امابعد .... کومه رساله چې ستاسوپه وړاندې ده ، په دې كبن استاد محترم شيخ الحديث مولانا صلاح الدين حفظه الله ، دسيكولرازم دكركژن مخ نه د دجل اوفريب هغه مزيّن كړى شوى نقاب پورته كړى دى په كوم نقاب چې دوخت نوموړو او مخوريزو علمآ ؤ دهوكه خوړلې ده ، او داسلامي جمهوريت په نوم د دجال په جال کښ راکيرشوي دي . خودا څه بعيده خبره نه ده ځکه چې په رواياتوکښ دعلمآؤ دکثير تعداد د دجال په لښکرکښ دشاملید لوذ کرراغلی دی . اکرکه شارحینو د دغې نه مراد داصفهان روافض (شیعه کان) اخستی دی ، مکربعیده نه ده چې څه خلق داهل سنت نه هم د (حبُّ الدنيا وكراهيّة الموت) دوجي په دې فتنه كښ واقع شي . اودا خطره هرژوندي انسان ته راجع ده. د دجّال ظهور خوبه په خپل وخت کیږي، خود بعضي رواياتونـه داخبـره معلوميـږي، چـې فتنـه بـه ئـي ده ظهـور نـه مخڪښ شـروع ڪيـږي . نومحترمو .....! فتنه ئي شروع شوې ده ، بيلتون شروع دى . كوم چې اوليآء الرحمن دي دهغوي صف واضحـه دى . اوكوم چـې اوليـآء الشـيطن دي ، هغـوي پـه ډيرسـخت كوشش كبس دي، دخيل آقا دجّال حكومت ته ضمينه هواره وي . يه ودان د دجّال بالڪي دي اودجّال د دوي پيردى . دې يهودانوپه ډيرغوروخوض سره دافيصله اوكره، چې دخپل آقامسيح الدّجال دحكومت دقائميد لـو او كاميابـۍ دپاره دسيكولرازم لارخپله كړي . اودا ځكه چې ددنياهيڅ يومذهب اودين والاهم خپل دين پريښود لو او دبل دين قبلولوته په آسانه غاړه نه اږدي . دخپل دغه مقصد دحصول دپاره يهودو د قديم يونان دفلسفې نه اخذ كړى شوى يونوى دين متعارف كړو. چې هغې ته سيكو لرازم وائي . چې مروّجه ډيموكريسي (جمهوريت) دهغې يوه برخه ده ، بلکه ډيره اهمه برخه ده . ځکه چې د دې په وجه دغه ټول دجّالي نظام ته بقاء حاصله ده . او دا د اوس زمانې خلقوته نوی ښکاري، حالانکه دا دري سوه قبل مسيح كن ديونان يوه فلسفه ده ، چې دالله حاكميت په كنن هيومن (انسان) ته سپارلی شوی دی . نویهود په خپل دغه مشن کښ کامياب شول ، اوپه هردين اومذهب كښئي ځان له ملكرى (الهِ كار) پيداكړل. حتى چې مسلمان ملّت او بالخصوص علماء هم د دجال په دې فتنه كښ راكيرشول . او زه راقم الحروف د استادمحترم سره په دې فڪري دوره ڪښ په حيثيت دشاڪرد په دې نتيجه اورسيدلم، چې په احاديثو ڪښ چې ددجال د کومې فتنې نه رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه غوښتلې ده ، هغه هم داموجوده د سيكولرازم (جمهوريت) فتنه ده . اللهم انى اعوذ بك من فتنته المسيح الدجال آمين . حُكه چې هلته به هم هغه يوكس داسې وائي ، چې ښه راته معلومه ده ، چې دجّال ئي خوڅه اوكړم ، كوركښ دخوراك څه نشته اوموراو پلار ، ښځه اوبچيان مې اوږي دي نودجّال ته به اُووائي چې ته ددې رزق حقيقي مالڪ ئي . په دې ويناسـره بـه دايمـان خـوږ دولـت اُوبائيلي او دنيابه حاصله كړي. هم دغه حالت اوس دبعضې علمآؤ وينم ، چې دا وائي چې مونږته هم پته ده ، چې جمهوريت كفري اوباطل نظام دى. خومجبوريُو، چې دخپل مقصد د حاصلولودپاه دا لار اختياركړو . اود هغه علمآؤ خوه ډو ذكر نه كؤوم ، چې هغوي داسې وائي ، چې مونږپه جمهوريت يقين ساتو. او په دليل كښ دقرآن اوسنت په ځائي داقوام عالم دفيصلو او قراردادونو حوالې وركوي .

(العياذ بالله)